

مولانا دوست محمد شابد مؤدَّغ احديت



A ...

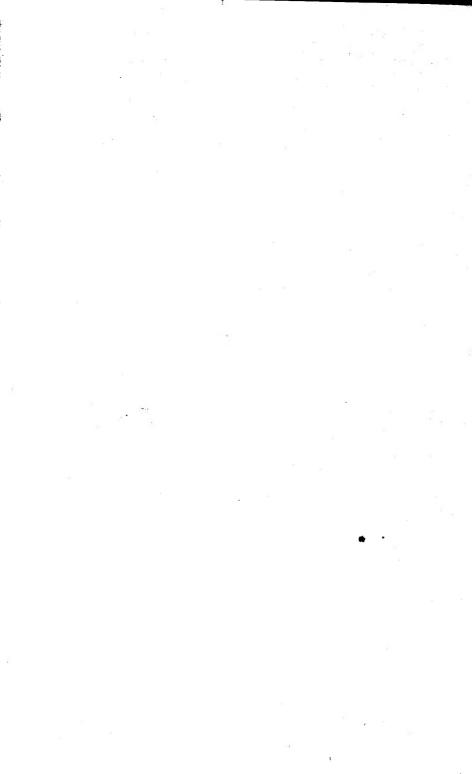



پہلیفضل

مذكرة الشهادتين (انقلم مبارك صفرت بانى سلطائية) شيخ عم كوخراج تحسين (فارسى نظر صفرت بانى سلط الهديه) مرتبب تنهيد مروم كي شديد واقع صفل قل (سيدا محد نور كا بلي)

نهبید مرحوم نمی چیتندید واقعات حصر دوم (روایات حضرت سیرعبار ساومات

عصددوم (روایات حصرت میروعبد سادها» -المعروف یزدک معاصب

دنیا عجر کے احمدی سکالرز سے دوستدانہ اپیل (مولانا دوست محدشاہد

د طوله ما دوست خدساید مورغ احمدیت)

شہدائے افغانستان کا عالی مقام دحفرت سیرنا فضل عمر)

# ابك إيمان افروز روايت

( بیان جناب الندوته صاحب حرد ریبانده سیده سطر قادیان مورخه ۷۷ دسمیر ۱۹۳۹ مرمنقوله روایات جلد عصر ۱۹۳۹

د کھائی نہ دیا ۔

#### بْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللللَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ

# وصيت نبوى اورسبيد كابل

محبوب كبريا خائم الانبياء حضرت محد مصطفى صلى الدعليه ولم في الترى و المناء حضرت محد مصطفى صلى الدعليه ولم في الترك و كالتذكر و كوت بوي وسيت فرائى:

"تكُونُ دُعَاةُ الضَّلَالَةِ فَإِنْ رَبَيْتَ يَوْمَنُهُ خَلِيْفَةَ اللهِ فِي الْاَرْضِ فَالْنِرْمُنَةَ وَإِنْ نَهِكَ جِسْمُكَ وَاكْخِذَ

مالك - " (سناحدين ، منبل طده مسلم)

ہُس زمانہ میں داعیانِ صلالت پیدا ہوجائیں گئے۔ ان حالات میں اگر تم زمین میں خلیفۃ التُد تو دیکھو تو نہایت مضبطی کے ساتھ اس کے دامن سے دالت ہوجاؤ خواہ تہسادا حسال میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ منہ ماکرالا

سبم لہولہاں کر دیا جائے اور مہارا سب مال صبط کر لیا جائے ۔

اس وصیت نوی کے مطابق شیخ العجم رئیس اعظم خوست حصرت مودی شہزادہ سیدعبداللطیف نے ۱۹ رحولائی ۱۹۰۳ کو کابل میں جام شہادت نوش کیا ہے

بنا كروند فوش رسم بخاك وفون غلطيدن خدار مت كند إيس عاشقان بإك طينت را

کینڈوکر میں جیرت انگیز نوارد ہے کہ احمد بیت کی میری کی دوسری عبدین مدقر بان سطیک ۱۲ رجولائی ( ۱۹۸۹ر) کو منائی جارہی ہے جو حضرت منظم زادہ سیدعیداللطیف کا یوم شہادت سے بنیناً یہ عض آلفاتی بات منیں بلکہ اس میں عید کی توشیاں منانے والے احدیوں کے یہ اسمانی انتادہ سے کہ شہید مرحم کے مقدس خون کی برکت ہے کہ احدیت کا نخایو دہ تیز و تند طوفانوں اور خوفناک ہنجیوں کے باوجود اب سدا بہاد درخت بن چکا ہے اور اس کی شاخیں یورپ سے امریکہ اور افر فغر سے اسر بلیا کہ بری اور فرز دان احدیت اور افر فغر سے اسر بلیا کہ بری شاخیں بیں اور فرز دان احدیت کال فدائیت اور ہے حکری سے صفرت شہید مرحم کے برجم کو لہراتے موث شہید مرحم کے برجم کو لہراتے سوٹ شہید مرحم کے برجم کو لہراتے موث سر بر براعظم ، ہر قوم اور ہر ملک میں اپنی جان مال اور عربت و اسر دیا نذرانہ بین کو در ہے ہیں۔ ب

(حیدا فقل مربی بین کرسلہ احدید نے آج سے جیبیا سی برس بیشتر شہید مرحوم کے حادثہ شہادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیشگوئی فرمائی منی کہ " کا بل کی سرزمین پر یہ خون اس تخم کی مانتہ ہے جو مقول عصر میں گیا درخت بن جاتا ہے اور سرار کا پرندھاس پر اینا لب را کوتے ہیں ۔ "

نیز اپنے ایک کشف کی بناء بر جنر دی کہ :۔ " اس خلاکا صریح یہ منشار معلوم ہونا ہے کہ وہ بہت سے ایسے افراد اس جاعت میں بید اکرے جوصاحرادہ مولوی عبداللطیف کی روح دکھتے ہوں اور ان کی روح اور ان کی روح اللہ بنا لیودہ ہوں .... خدالقائی ہت سے ان کے قائم مقام بیدا کروئے کا سومیں بینی رکھنا ہوں کرکسی وقت میرے اس کشف کی تعبیر ظاہر ہوجائے گی۔"
قاہر ہوجائے گی۔"

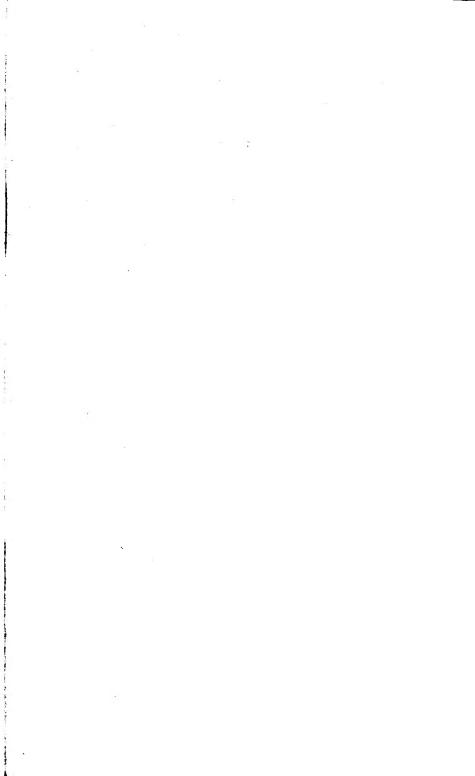

### يهلى قصل.

"مرز الشهاوين"

(رقم فرموده حضرت بانی سلسله حدید) مطبوعه اکتوبرسط ال



#### الميل الراتطن التوثيم

مَنْ مَنْ وَمُصَلِّيْ عَلَىٰ دَسُوْ لِهِ الْمُخْرِنُو مَنْ مُدُيلُهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِينِ اصْطِفْ الْحَمْدُيلُةِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِينِ اصْطِفْ

" اس زمانہ میں اگر چیہ آسمان کے نیجے طرح طرح کے ظلم ہورہے ہیں مگر صب ظلم کو انہی میں ذیل میں بیان کروں گا۔وہ ایک ایسا دروناک حادثہ ہے کہ دل کو ہلا دیتا ہے اور بدن پر لرزہ فالناہے۔ .... انہیں دنوں میں جبکہ ..... نہایت زیردست اور قوی نشان ظاہر ہوئے اور میرا دعولی میچ موعود ہونے کا دلائل کے ساتھ دنیا میں سائے ہوا۔ خوست علاقہ صدود کا بل میں ایک بزرگ تک جن کا نام اخوندزاوہ ہوا۔ خوست علاقہ صدود کا بل میں ایک بزرگ تک جن کا نام اخوندزاوہ

ہوا ۔ خوست علاقہ حدود کابل میں ایک بزرک کے جن کا نام احوندرادہ مولوی عبداللطیف ہے ۔ کسی اتفاق سے میری کتابیں پہنییں اور وہ تمام دلائل جو تقل اور عقل اور نا ٹیدات سماوی سے میں نے اپنی کتابوں میں لکھے تنفے ۔ وہ سب ولیلیں انکی نظر سے گرریں ۔ اور چونکہ وہ بزرگ نہایت باک باطن اور اہلِ علم اور اہلِ فراست اور خدا ترس اور تعویٰ شعار تنفی اتر ہوا ۔ اور انکو شعار تنفی ایر این دلائل کا قوی اتر ہوا ۔ اور انکو

مہا بیت پاک ہاتی اور اہم علم اور اہم فرطف اور کر اس اور اور علی افراد کو انتر ہوا ۔ اور انکو اس یے انکے دل بر ان دلائل کا فوی انتر ہوا ۔ اور انکو اس دعو ہے کی تصدیق ہیں کوئی دقت بیش نہ آئی ۔ اور انکی پاک کانشنس نے بلا توقف مان لبا کہ یہ شخص منجانب اللہ ہے اور یہ دعلی صبح ہے۔ تب انہوں نے میری کتا بو*ں ونہایت بحبت سے دہجنا ننروع کیا* اور انکی روح جو نہایت صاف اور منتعد تھی مبری طرف کھنٹی گئی

یہاں یک ان کیلئے بغیر ملاقات کے دوربین شانہات د شوار ہو گیا۔ اخر اس زبر دست کشش آور محبّت اور اخلاص کا تنتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس غرمن سے کہ ریاست کابل سے اجازت حاصل ہوجائے جے کے لیے مصتم ارادہ کیا اور امیر کا بل سے اس سفر کے لیے درخواست کی چونکر وہ امیر کا بل کی نظر میں ایک برگزیدہ عالم اور تمام علمامے سرداد سمجے جانتے تھے۔ اس لیے نہ صرف ان کو اجازت ہوئی بلکہ امداد کے طور ہر کھ روپیہ بھی دیا گیا۔ سو وہ اجازت حاصل کرکے قادیان ہیں پہنیے اور خب مجدسے انتی ملاقات ہوئ نو قتم اس خدا کی صب کے ماتھ میں میری جان ہے ۔ میں نے ان کو اپنی بیرولی اور اینے دعولی کی تصدیق می السافاتية بالم كرفس سے براه كر ات ن كيلے مكن نبس واور جيساكراك ت پیشہ عطر سے بھرا ہو تا ہے ایسا ہی ہیں نے ان کو اپنی فیت تجرا ہوا یا یا۔ اور جیسا کہ ان کا چہرہ نورانی تھا الیہا ہی ان کا دل فیم لورا نی معلوم ہونا تھا۔ اس بزرگ مرحوم میں نہایت قابلِ رشک بیسفت تقی که در حفیقت وه دین کودنیا پر مفدم رکها تفا اور در حقیقت ان راستبازوں میں سے تھا جو خدا سے فدر کر اینے نقولی اوراطاعت اللی کو انتہاء تک پہنچاتے ہیں اور خدا کے نوش کرنے کیلئے اور اسکی رضا حاصل خرنے کے نینے اپنی جان اور عربت اور مال کو آیک تاکارہ خس وخاشاک کی طرح اینے احقاد حیور دینے کو تیار ہوتے ہیں ا کی ایمانی قوت اس قدر تراهی ہوئی تقی کہ اگر میں اس کو ایک بڑسے سے بڑے پہاڑسے تشبیبہ دوں تو میں ورنا ہو کہ میری تشبیبہ اقص نہ ہو . اکثر وگ با وجو د .... بیعت کے اور با وجود میرے دعویٰ کھے تقدین کے بھر معی دنیا کو دین پر مقدم رکھنے کے زہریلے تخم سے بھلی نجات نیں بتے ملکہ کید ملونی ان میں باقی رہ جاتی ہے ۔ اور ایک پوشید آجل

**خواہ وہ جان کیے متعلق ہوا ورخواہ آبرو کے متعلق اورخواہ مال کے اور خواہ اٹلا قی حالنول** کے متعلق ان کے تاممل نفسول میں پایا جاتاہے ۔ اسی وجہسے ان کی نسبت ہمیشہ میری یہ حالت رستی سے کہ بین ہمیشہ کسی خدمتِ دینی سے بیش کرتے کے وقت ورثا رہنا ہوں کہ ان کو ا تبلاء بیش نہ ا وراس خدمت کو ابنے پر بوجھ سمجه کر ابنی بیوت کو الوداع نه كهه ديں ـ ليكن ميں كن الفاظ سے اس بزرگ مرحوم كى تعريف كرول حس نے ابنے مال اور آبرو اور جان کو میری پیروی لمیں بور بھینک دیا کہ حس طرح کوئی ردی بیٹر بھینک دی جاتی سے ۔ اکثر توگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ ان کا اوّل اور نہ خز بابر تنہیں ہوتا اور ادنی سی عفوکر یات بطانی وسوسه یا بدهیجیت سے وہ گرجاتے ہیں ، مگر اس جوال مرد مرحوم کی استقامت کی تعضیل میں کن الفاظ سے بیان کروں کہ وہ لور یقین میں دمیدم ترقی کرتا گیا ۔ اور حب وہ میرہے پانس بنیجا تو میں یبی میں میں اور اور کیا کہ کن ولائل سے آپ نے مجمعے شناخت کیا۔ تو انہوں نے فرایا کہ سب سے پہلے قرآن سے خس نے آیکی طرف میری دہری کی اور فرمایا کہ میں ایک السی طبیعت کا آدمی تھا کہ نیہلے سے قیصلہ کر جیکا تفاکه کیر زمانہ حس میں ہم ہیں ۔ اس زمانہ کے اکثر مسلمان اسلامی روحانیت سے بہت دور جایر کے ہیں ۔ وہ اپنی زباتوں سے کہتے ہیں كم سم أيمان لائے مكران كنے ول مومن تہيں اور ان كے اقوال أور ا فعال بدعت اور نترک اور الواع وا قسام کی معصیت سے پُرہیں السا بنی بیرونی جلے بھی انتہاء کے بہنچ کئے ہیں۔ اور اکٹردل تاریک پردوں میں الیسے بے حس و حرکت بیں کم کویا مرکفے ہیں ۔ اور وہ دین اورتقولی میں ہو اس میں اللہ علیہ و سلم لائے تھے جَس کی تعلیم صحابہ رصنی اللہ عنہم کودی گئی عقی . اور وه صدق اور ایتین اور ایمان جوانس یاک جماعت

کو ملا تفار بلا شبہ اب وہ بباعث کثرنٹِ غفلت کے مفقود ہے ۔اور تاذ بادر حکم معدوم کار کھا ہے۔ ایسا ہی میں دیکھ رہا تھا کہ اسلام ایک مردہ کی حالت میں مور ہاسے ۔ اب وہ وقت ا گباہے کریددہ غيب كوفى منجاب الله مجدد دين ببيدا بو - ملكه مين روز بروز اس اضطراب میں تفاکہ وفت تنگ ہوتا جا آہے ۔ انہیں داؤں میں یہ آواز میربے میں۔ کا کون نک بہنمی کہ ایک سخص نے قادیان ملک بنجاب میں مسیح موعود ہوتے کا دعوٰی کیا ہے۔ اور میں نے بڑی کوشش سے بیند کتابیں آپ کی تالیف کردہ بہم بہنچائیں ۔ اور انصاف کی نظرسے ان پر عور کرنے محر قرآن کیم بد ان کو عرض کیا تو فرآن سنولیف کو ان کے ہر بیان کامقدت بایاً . لیس وہ بات حس نے پہلے پہلے مجمد اس طرف حرکت دی وہ بہی سے کہ بی نے دیکھا کہ ایک طرف تو قرآن تنرلیف بیان کررا سے کرعیلی علیہ اللام فوت ہوگئے ہیں اور والیس منیں آئیں گے اور دوسری طرف وہ موسوی سلسلہ کے مقابل پر اس امنت کو وعدہ دیتاہے کہ وہ اس امت کی مصیبت اور منالت کے داؤں میں ان خلیفوں کے رنگ میں خلیف بھیجنا رہے کا جوموسوی سلسلہ کے قائم اور بحال ر کھنے کیلئے میج كُتُ تَق . سو بِونكم ان مِين سے مضرت عيسى عليه اللام ايك اليفيلة سف ہوموسوی سلسلہ کے احز میں بیدا ہوئے۔ اور نیز وہ الیسے خلیفے تف كر جو الرائي كے سے مامور مين بوئے تھے۔ اس سے فراتقائی كے كلام سے صرور یہ سمجا جاتا ہے کہ ان کے رنگ یری آس اُسٹ میں افری زمان کے دیگ یری آس اُسٹ میں افری زمان کے دان کی اس کو فی بیدا ہو۔ اسی طرح بہت سے کلماتِ معرفت اور دانائی کے ان کے منہ سے میں نے سنے جو ایف یادرسے اور لعبق مول گئے اور وہ کئی مہینہ مک میرے پانس رہے ۔ اور اس قدر ان کومیری باتوں میں دلمييي بونى كم ائبول نے ميرى باتوں كو جج بر ترجيح دى اور كما كم ميں اس

علم کا فماج ہوں حس سے ایمان قری ہو اور علم عمل پر مقدم ہے سو میں نے ان کومنتعد پاکر جہاں کک دیرہے لیے ممکن مقا اپنے معادف ان کے دل میں ولالے ....

.... مولوی صایر الفیق اللطیق الله جب قادیان میں آئے تو مرف ان کو رف ان کو یہ فائدہ نہ ہوا کہ انہوں نے مفصل طور پر میرسے دعوی کے دلائل سنے بلکہ ای چند مہینوں کے عرصہ میں جو وہ قادیان میرسے پاس رہے اور ایک سفر جہلم سک مجی میرسے ساتھ کیا ۔ بعض آسمانی نشان مجی میرسے ساتھ کیا ۔ بعض آسمانی نشان مجی میرسے ساتھ کیا ۔ بعض آسمانی نشان مجی میرسے ساتھ کیا ۔ بعض آسمانی اور الواد اور خوارق تاثیب میں امہوں نے مشاہدہ کیے۔ ان تمام براہیں اور الواد اور خوارق کو دیکھنے کی وجہسے وہ فوق العادت لفتین سے مجرکے اور طافت بالا کو کھنے کر لے گئی ....

کی دجہ سے ان پر الہام اور وجی کا دروازہ کھولاگیا اور تعاری بدیلی دجہ سے ان پر الہام اور وجی کا دروازہ کھولاگیا اور فداننالی کی دجہ سے ان پر الہام اور وجی کا دروازہ کھولاگیا اور فداننالی طرف سے کھلے لفظوں میں میری نصدیق کے بارے میں انہوں نے ہائیں جنگی دجہ سے ہ خرکار انہوں نے اس شہادت کا شربت لینے لیے منظور کیا حبیکے مفضل مکھنے کیلئے اب و فتت آگیا ہے ۔ یقیناً یادرکو قسم کی موت اسلام کے تیرہ سوبرس کے سلم میں بخز نمونہ صحابہ رحنی قسم کی موت اسلام کے تیرہ سوبرس کے سلم میں بخز نمونہ صحابہ رحنی الدعنہم کے اور کسی جگہ منہیں یا دُکے ۔ لیس بلاشیہ آن طرح ال کا ایکا اور اللہ عنہم کے اور کسی جگہ منہیں یا دُکے ۔ لیس بلاشیہ آن طرح ال کا ایکا ایکا اور میری نصدیق میں نقدجان خدالت کی ایک عظیم الشان نشان ہے ۔ مگو ان کے لیے جو سمجھ د کھتے ہیں۔ انسان ایک و مشبہ کی حالت میں کب بچا شناہے کہ اپنی جان دے دے ۔ اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو تبا ہی میں والے ۔ مجرعب تریہ کہ یہ بزرگ معمولی السان نہیں مقا۔ بلکہ ریاست کا بل میں کئی لاکھ کی آئی اپنی جاگر معمولی السان نہیں مقا۔ بلکہ ریاست کا بل میں کئی لاکھ کی آئی اپنی جاگر معمولی السان نہیں مقا۔ بلکہ ریاست کا بل میں کئی لاکھ کی آئی اپنی جاگر معمولی السان نہیں مقا۔ بلکہ ریاست کا بل میں کئی لاکھ کی آئی اپنی جاگر

تھی اور انگریزی عملداری میں تھی بہت سی زمین تمتی ۔ اور طاقت علی اس درج مک عتی کہ ریاست نے تمام مواوں کا ان کوسرداد قراد دیا تھا وه سب سے زیادہ عالم علم قرآن اور صدیت اور فقر میں سمجے جاتے تھے اور نئے امیر کی دستار بندی کی رسم بھی انہیں کے ہاتھ سے ہوتی تھی ۔ اور اگر امیر فوت ہوجائے تو اس کے صادہ پڑھنے کیلئے سمی وہی مقرر تقے ۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں معتبر ذرایعہ سے بہنی ہیں ۔ اور انکی اس زبان سے میں نے سٹا تھا کہ ریاست کابل میں بیاٹس ہزار کے قریب ال کے معتقد اور اداد تمند ہیں جی میں سے تعبض ارکان ریاست بھی کتے عرض یہ بزرگ ملک کاتل میں ایک فرد تھا ۔ اور کیا علم کے لحاظ سے اور کیا تغولی کے لحاظ سے اور کیاجاہ اور مرتبہ کے لحاظ سے اور کیا خاندان کے لیاظسے اسس ملک میں اپنی نظیر نیس رکھتا تھا۔ اور علاوہ مولوی کے طاب کے صاحرادہ اور اخوان زادہ اور شہزادہ کے لقب سے اس ملک میں مشہور تقے ۔ اور شہید مرحوم لیک مجا کتب خانہ حدیث اور تغییراور نعة كا اينے إس مكت عقر . أور نئ كتابول كے خريدنے كيلئے ميشہ وليس عقے اور سمیتنم درس و تدرلیس کا شغل جاری مقا ۔ اور صدیا آدمی ان کی ت اکردی کا فخر حاصل کر کے مولویت کا خطاب پاتنے تھے۔ لیکن بایں ہمہ کال یہ تقا کہ ہے تقسی اور انکسار میں اس مرتبہ مک پہنے بگئے بھتے کہ جب يك النان فنا في الله نه بو - يه مرتبه تهين بإسكنا - سرايك تخص كسى قدر شهرت اورعلم سے فجوب بوجاتا ہے۔ آور اپنے تیکن کھے چیز سیھنے لکتا ا ور کو ہی علم اور شہرت خی طلبی سے اسکو مانع ہوجاتی ہے ۔ مگرین خص اليهاب ننعس تفاكه باوجوديكه ايك فموعه فضائل كاجامع تقا مكرتب می کسی حقیقت حقہ کے قبول کرنے سے اس کو اپنی علی اور عملی اور خاندانی وجاست مانع بیس موسکتی محی اور مخرسیانی براین جان فران

ک اور سماری جاعت کے لیے ایک الیا افور جیور کی حس کی یا بندی ال مشار خدا کا ہے۔ اب سم دیل میں اس بزرگ کی شہادت کے واقعہ م محمة بين كم كس ورد تاك طراق سه وه قتل كيا كيا أوراس راه مير ممیا استفامت اسنے دکھائی کہ بجبر کا مل توت ایانی کے اس دارالفرور میں کوئی بہتیں دکھلاسکتا۔ آور یا لآخر ہم یہ بھی تکھیں کے کرفٹرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا کیونکم آج شیعہ تنگیس برس پہلے انکی شہادت اور اسکے ایک شاكردى شهادت كانسبت فلالقالي فيجعه خردى تقى حس كواسي زمانه ين میں نے اپنی کناب براہیں احتویہ میں مشاکع کیا تھا۔ سواس بزرگ مروم نے م فقط وہ نشان د کھلایا جو کامل استقامت کے دیگ میں اس سے ظہور میں آیا۔ بلکہ یہ دوسمانشان بھی اسکے دربیہ سے طاہر ہو کیا ہو ایک قت رازی بینگوئی اسکی شمادت سے بوری ہو گئی جیسا کہ ہم انشامالٹ اخیر میں اس بیشگوئی کو درج کریں گے رہ واضح رہے کہ براہین احمدیہ کی بیٹگوئی میں دوشبہادتوں کا ذکرسے

واسع رہے کہ ہرا ہی المدیہ ی بیسوی یں دو ہمادوں کا درہے اور پہلی شہادت میاں عبدالرجن مولوی صاحب میصوف کے شاکند کی معتی حیں کی تنکیل امیر عبدالرجن لیعنی اس امیر کے باپ سے ہوئی۔اس لیے ہم ملیاظ ترتیب زمانی بیلے میاں عبدالرجن مرحوم کی شہادت کا ذکر کر جے ہیں۔

بيان شهادت ميال عبدالرجمان مرحوم شاكرد مولوى صاحبراده عبداللطيف حب رياض خوست ملك فغانسان

مولوی صاحبرادہ عبداللطیف صاحب مرحم کی شہادت سے تخیناً دوہوں پہلے انکے ایماء اور مدایت سے میاں عبدالرمن شاکر درت ید انکے قادیان میں شامد دو یا تین وفتہ آئے اور سریک مرتبہ کئی کئی مینہ مک سے اور منوا موصحبت اور تعلیم اور دلائل کے سطے سے ان کا ایک شہدام کا دیگا میری تعلیم کا ریک بیر کیا ہا ۔ اور استری دفعرجب کا بل والیس کئے تو ور میری تعلیم سے پورا حصر کے علے عقے ۔ اور اتفاقاً الثامی حاصری کے آیام مرکبفن کتابیں میری طرف سے جہادی مانعت بی طبی متیں عون سے ان کو لقين بوكيا تفاكه يرسلسله جهادكا فالعم اليراليسا ألغاق بواكه حب وہ مجھ سے رخصت ہو كريت ورين ين الله الدين صاحب پلیڈر سے جو پشاور میں سے اور میں سے اور میرے مربد بین ملاقات ہوئی اور انہیں دانوں میں خواجہ کمال الدین صاحب نے ایک رسالہ جہاد کی مانعت مين شالع كيا تقاء اس سع ال كومعي اطلاع بوئي اور ومضمك السا ان كرول ميں بيٹھ كيا كم كابل ميں جاكر جا بحا انہوں نے يہ ذكر ت روع کیا ۔ کہ ا تکریزوں سے جہاد کرنا درست تہیں کیونکہ وہ ایک کثیر کروہ مسلمانوں کے حامی ہیں 'اور کئی کرورمسلمان آمن وعافیت سے ان کے زیر سایہ زندگی تبر کرتے ہیں ۔ تب یہ خبر رفتہ رفتہ امير عبدالرحل كو بيني كتى - اور يه معى تعف تشرير بنجابيول في جواس كے ساتھ ملازمت كا تعلق ركھتے ہيں اس ير فاہر كيا كرير ايك بنجابي تشخص کامرید ہے جو اپنے تیک میج موعود ظاہر کرتا ہے اور اسلی یہ معی تعلیم ہے کم انگریزوں سے جہاد درست نہیں ۔ بلکہ اس تامنمین قطعاً جہاد کا فالف سے ، تب امیریہ بات بس کر بہت برا فروخته بوگیااور اس کو قید کرنے کا حکم دیا ۔ تا مزید تحقیقات سے کچھ زياده و حال معلوم بو - اخرير بات يايه البوت كوبهني كمي كه مزور تيخص سیح قادیانی کامرید اور مسئله جہا د کا جنالف سے بہتب اس مطلوم کو کردن میں کیراوال کر اور دم مند کرکے شہید کیا گیا ۔ کتے ہم کاس کی شہادت کے وقت لعبض اسمانی نشان ظاہر ہوئے۔
یہ تو میاں عبدالرحل شہید کا ذکر سے ۔ اب ہم مولوی صاحران عبداللطیف کی شہادی کا درد تاک ذکر سے ہیں اور اپنی جاعت کو صبداللطیف کی شہادی کا درد تاک ذکر سے بیں اور اپنی جاعت کو تصیدت کرتے ہیں کہ اس فتم کا ایمان حاصل کرنے کیلئے دعاکرتے دمیں حیب کی انسان کے خوا کا اور کچھ دنیا کا ہے تب تک اسمان یو آس کا نام مومن نہیں۔

ببان واقعه المرتبطوت مولوى صاحراده عباللطيف صاحب مرحوم ركيل عقرالله موست علاقه كابل عقراللدله .

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ کہ مولوی صاحب فوست علاقہ کابل سے قادیان میں آئر کئی جینہ میرے پاس اور میری صحبت میں دہے۔ پیر اس کے آسیان پر یہ امر قطعی طور پر فیصلہ پا جکا ۔ کہ وہ دوج مشہادت باوی تو اس کے لیے یہ تقریب پیدا ہوئی کہ وہ مجسس رخصت ہو کر اپنے وطن کی طرف والیس تشریف لے گئے ۔ اب جیسا کہ معتبر ذرالئے سے اور فاص دیکھنے والوں کی معرفت مجھے معلوم ہو سے یہ فقید دیاست کابل کے نزدیک پہنچے تو علاقہ انگریزی میں مرز بین علاقہ دیاست کابل کے نزدیک پہنچے تو علاقہ انگریزی میں مغیر کر بریکیڈر محدوسین کو توال کو جو ان کا شاگرد تھا۔ ایک قط معہر کے آت کی اجازت حاصل کر کے معلوم ہوا ایک خود ان کا شاگرد تھا۔ ایک قط میر کے آت کی اجازت حاصل کر کے مجھے اطلاع دیں تو امیر صاحب کے پاس بتقام کابل میں حاصر ہوجاؤں بلا اجازت اس لیے تشریف نہ ہے گئے کہ وقت سفرامیر صاحب کویہ اطلاع دی متی ۔ کہ میں چ کوجا تا ہوں ۔ مگر وہ اداوہ قادیان میں بہت

دیر تک عظم نے کے بورا نہ ہو سکا اور وقت کا تقامے جاتا رہار ا ور چونکر وه میری نسبت شاخت کر چکے تقے ۔ کہ یہی شخص میں مواد ہے ۔ اس لیے میری صحبت میں رسنا ان کو مقدم معلوم ہوا۔ اور بوجب نعل أطِيْعُوا اللَّهُ وَأَطِيْعُوا الرَّسُولُ جُ كَا الرَّدُهُ ابْهُولُ خُ کسی دوسرے سال پر ڈال دیا۔ اور سرایک دل اس بات کو فسوس كوسكتاب كم ايك جج كا اراده كرني وألمه كيك أكريه بات بيش آ جائے۔ کہ وہ اس میع موعود کو دیکھ لیے حسین کا تیزہ طوریس، سے اہل اسلام میں انتظار بھے ۔ کو بوجی انتظار اللہ اور احادیث کے وہ بغیر انس کی اجازت کے جج کو تہیں جائی ۔ ہاک باجازت اسکے دوسرمے وقت میں جاکتا ہے ۔ عرض جونکہ کٹھ مرحوم سیدالمشہداء ا بنی صحت نیت سے ج نہ کرسکا ۔ اور قادیان میں سی دن گزر گئے تو قبل اس کے کہ وہ ہرزمین کا بل میں وارد ہوں ۔ اور صدودِ ریاست ﴿ كاندوقدم ركيين اختياطا فترين مصلحت سميما كراتكريزى علاقه مين رہ کر امیرکابل بر اینی سرگرشت کھول دی جائے کہ اس طرح یر ج کرتے کے معذوری بیش ہ ئی ۔ امہوں نے مناسب سمجا کہ بریگیڈیر فحدثين كوخط لكهاتا وه مناسب موقندير اصل معتبقت مناسب يفظول میں امیر کے گوش گزار کر دیں ۔ اور اس خطامیں یہ ککھا کہ ساکھیے میں ج کے لیے روانہ ہوا تھا ۔ مگر میج موعود کی تخبے زیادت ہوگئی اور جونکر متبع کے ملنے کیلئے اور انس کی اطاعت مقدم رکھنے کیلئے خدا اور رسول کا سکم ہے ۔ اس مجبوری سے مجھے قادیان میں مھہرا پڑا۔ اور میں نے اپنی طرف سے یہ کام نہ کیا . ملکر فراک اور حدیث کی 'رُو سے اسی امر کو صروری سمعا - حب بہ خط برمگیکر شر محرسین کوتوال کو بہنچا تو اس نے وہ خط اینے زانو کے پنیچے رکھ لیا ً اور اس وقت مین

للبکیا۔ مگراس کے نائب کو جو فالف اور سٹریہ آدمی تھا۔ کسی طرح يتر لك كيا . كم يه مولوى صاحبراده عبداللطيف صاحب كا خطب اور وہ قادیان میں عمرے رہے۔ تب اس نے وہ خط کسی تدبیرے نکال لیا اور امیر صاحب کے ایکے بیش کر دیا۔ امیر صاحب نے برنگیڈئیر محرصین کوتوال سے دریافت کیا کہ کیا یہ خط آپ سے نام آیا ہے۔ اس نے امیر کے موجودہ غیظ وغضب سے خوف کھا کر انکار کر دیا۔ مچر الیسا اتفاق ہوا کہ مولوی صاحب شہیدتے کئی دن پہلے خطائے جواب کا انتظار کر سے ایک اور خط بذریعہ میاک محد میں کوتوال کو كھا۔ وہ خط افسر واك خانہ نے كھول ليا اور امير صاحب كو بينجا ديا چوتکہ فضاء وقدر سے مولوی صاحب کی شہادت مفدر مقی اورتاسمان یہ وہ برگزید بزمرہ شہداء داخل ہونیکا تھا ، اس لیے امیر صاحب نے ان کو بلاتے کیلئے کمت عملی سے کام لیا۔ اود ان کی طرف خط لکھا كه البي بلاخطره عليه او أ - اكريه دعوى سيا بوكا تو مي بمي مريد بو جاؤں گا۔ بیان ترنے والے کتے ہیں تم میں یہ معلوم نہیں کرفط امیر صاحب نے واک میں جمیجا مُقاآیا دستی روانہ کیا تھا۔ بہرحال ان خط کو د بی کر مولوی صاحب موصوت کا بل کی طرف روانه بولگئے۔اور قضاء و فذر ف نازل ہونا نثروع كرديا ، راويوں رف بيان كيا ہے كم حب شہید مرحم کابل کے بازارسے تورے نو گھوڑے پرسوار تھے اور ان کے پیچیے اس کا سرکاری سواد تھے اور انکی تشنرلی ہوری سے بہلے عام طور پر کابل میں مشہور تھا کہ امیرصاحب نے افوندزادہ صاحب کو دِصوکہ دیکر بلایا ہے۔ اب لعد اس کے دیکھنے والول کا یہ بیان ہے کہ حب اخوند زادہ صاحب مرحوم بازارسے گزرے تو ہم اور دو سے بت سے ازاری لوگ سائد چلے گئے ۔ اور بہ بھی بیان کیا کہ آتھ

مرکاری سوار فوسٹ سے بی ان کے میراہ کیے گئے تھے ۔ کیونکم ایکے فوست پنینے سے پہلے حکم سوکاری ان کے گرفتاد کرنے کیلئے حاکم خوست کے مام آجا عنا عرمن جب امیر کے روبر و بیش کیے گئے او منالغوں نے پہلے سے ہی ان کے مزاج کومتغر کر دکھا تھا۔ اس میدوہ ببت ظللة بوش سے بیش ائے ۔ اور حکم دیا کہ مجے ان سے واتی بے ۔ انکو فاصلہ یہ کھڑا کرو ۔ میر مقور ی دیرے اجد مکم دیا کہ ال كو اس فلعمين حبس من خود امير صاحب رست بين فيد كردو اور زنجير غراغراب سيا دو - يه زنجير وزن ايكيامي جو بيس سير أنكريزي کا ہوتا ہے ۔ کرسے گدون مک گیر کیتا ہے اور اس میں ہفکون کی ت اللہ ہے۔ اور نیز حکم دیا کہ یا وک میں بیری وزنی المح سیرا تکرینی کی مگا سیرا تکرینی کی مگا دو۔ مجر اس سے بعد مولوی صاحب جار مہینہ میں تیدرہے اور اس عرصہ میں کئی وقعہ ان کو امیر کی طرف سے فہمانش ہوئی کرنم اگر اسَ خیال سے توب کر و کہ قاُدیانی در حقیقت می**ے** موعو<del>د ہ</del>ے تو تہیں رہائی دی جائےگی ۔ مگر ہر مرتبہ ابنوں نے یہی جواب دیا کہ میں صاحب علم ہوں ۔ اور حق وباطل کی شناخت کرنے کی خدا نے بیجیے توت عطاکی سے میں نے بوری تحقیق سے معلوم کرلیا ہے كم يرضخص ورحقيقت مين موعودب - أكرج مي جانما بول كرمير اس میلو کی اختیار کوتے میں میری جان کی فیر نیس سے ۔ اورمیے اہل وعیال کی بربادی ہے ۔ مگر میں اس وقت کا کینے ایمان کواپٹی جان اور ہر ایک دنوی راحت پر مقدم سمیتنا ہوں۔ شہید مرحوم نے مذ ایک دفعہ ملکہ قید ہونے کی حالت میں بارا میں جواب دیا ۔اوریہ قید انگریزی فیدی طرح نہیں تنی حس میں السانی کروری کا کیھ کیھ لحاظ رکھا جا ہاہے ۔ بلکہ ایک سخت قید تھی حب کو انسان موت سے

میر معجبتا ہے ۔ اس سے وگوں نے شہید موصوف کی اس استعامت أور استقلال كو نهايت تجب سے دركها آور در صنيفت تنجب كانتا مع - كم اليسا جليل الثنان فضخص كم جوكى لا كدر وبيركى رياست كابل مِن جَاكِير رَكُمْنَا مَمَّا اور ابنے فضائل علمی اور تقولے کی دجرسے گویا تعام سرزين كابل كابيشواتقا اور قريباً بياس برس ك عرتك تنعم اور الرام میں زندگی بسری علی ۔ اور بہت ک آبل وعیال اور زند فرزندر كمتا تقا - تيريك د فغه وه اليي سنگين قيد من والاكيا جو موت سے بدتر تھی اورس کے تصور سے تھی النان کے بدن ہو اردہ پڑتا ہے ۔ ایسا نازک اندام اور تعتول کا پروردہ السان وہ اس دور کے گدار کرنے والی قیدیں صبر کد سکے ۔ اور جان کامیان یر فدا کرے ۔ بالخصوص جس حالت میں امیر کا بل کی طرف سے باربار ان کو بیغام بہنچیا تھا کہ اس قادیا فی صحص کے دعولی سے انکار کر وو تو مم المعي عرت سے رہا کیے جاؤ کے گرائن قری الایمان بزرگ تے اس بار بار کے وعدہ کی کھ مجی پرواہ نہ کی ۔ اور بار بارسی جاب ویا کہ مجہ سے یہ امیٹرمت رکھوکہ نیں ایمان پر دنیا کومقدم رکھ لول . اور کیونکر ہوسکتا ہے کہ حس کو میں نے خوب شاخت کرایا اور سر ایک طرح سے تستی کرلی۔ اپنی موت کے خوف سے اس کا الاد کردوں۔ یہ انکار تو مجھ سے بنیں ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں کی نے حق پالیا ۔ اس لیے جندروزہ زندگی کے لیے مجھ سے یہ بے لیانی نہیں ہو گئی۔ کہ میں اس ثابت شدہ حق کو جیور دوں ۔ میں جان چیور نے کیلئے تیار ہوں اور فیصلہ کر چکا ہوں مکرین میرے ساتھ جَائِدُ كَا - انس بزرگ كے بار باركے يہ جواب البيے تھے - كرىمزمين کابل کبھی ان کو فراموش مہیں کریگی ۔ اور کابل کے لوگوں نے اپنی نُام

عربی یه مونه ایانداری اور استفامت کا کبی تنبی و پیکها بوگا ـ اس جگریہ بھی ذکر کوتے کے لائق ہے۔ کہ کابل کے امیرول کا پر طریق بنیں سے ۔ کہ اس قدربار بار وعدہ معافی دیکر ایک عقیدہ کے حیم انے کیلئے توج دلائیں۔ لیکن موادی عبداللطیف صاحب مرحوم کی یہ خاص رعایت اس وج سے مقی کہ وہ ریاست کابل کا گویا ایک بازد تھا اور مبزار کا ان ان اس کے معتقد عقے اور جیساکہم اویر نکره چکے ہیں وہ امیر کا بل کی نظر میں اس قدر منتخب عالم فاضل تنفأ له متمام علمار میں آفتاب کی طرح سمجاجاً ما مقا لیس مکن ہے کہ امیرکو بجائے تحدید رہے بمی ہوکہ البیا برگزیدہ انسان علماءکے ا تغاق دائے سے ضرور قتل کیا جائے گا۔ اور یہ تو ظاہر سے کہ مجل ایک طورت سے عنان حکومت کابل کے مولولوں کے کا تق میں سے اور حس بات بر مولوی لوگ آتفاق کرلیں عیر ممکن تیں کہ امیراس کے برخلاف کی کرسے ۔ لیس یہ امر قرین قیاس سے کہ ایک طرف اس الميركو موافر إلى كا خوت تفا اور دو مَرَى طرف تنهيد مرحوم كوب كناه د بیکتنا تھا کیں یہی وجہ سے کہ وہ قبید کی تمام مرت میں بہی ہدایت کرنا رہا ۔ کہ آپ اس شخص قادیا نی کومیج موعود مت مانیں۔ اور اس عقیدہ سے توب کریں ۔ تب آپ عرب کے سابھ رہا کردیے جاؤ کے ۔ اور اسی نیت سے اس نے تنہید مرحم کو اس قلویں فيد كيا تقاحس قلعه مي وه آب ربتنا تفاية منواتة فهما تش كاموقعه من رہے ۔ اور اس جگہ ایک اور بات لکھتے کے لائق سے ۔ اور دراصل وہی ایک بات سے جو اس بلاکی موجب ہوئی۔ اور وہ یہ سے دکہ عبدالرحل شہید کے وقت سے یہ بات امیراورمولوبوں کو خوب معلوم مقی کہ تا دیا نی جومیع موعود کا دعوٰی کرتا ہے جہاد کا ف له جلوالسيف مراد سي بمطابئ مديث بضع المحدب - كلرى - ( ناقل)

من فالنب اوراینی کتابوں میں بادبار اس بات پر زوردیتا ہے۔ کہ اس زمانہ میں تلوار کا جہاد درست تبس ، اور اتفاق سے مس امیرکے باب نے جہاد کے واجب ہونے کے بارے میں لیک وساله مكما تقاجو ميري شائع كرده دسالون ك بالكل فالعب اور پنجاب کے شرانگیر تعبض آدمی جوابتے تیکن موحد یا اہلِ حدیث مے نام سے موسوم كرتے تھے ۔ ايبركے ياس بيني كئے تھے ۔ فاللَّا الله کی دیاتی امیر عبدالرحل نے جو امیرحال کا باب تھا میری ال مِنْ إِنْ كَا مَضْمُون مُنْ لِيا بِوكًا . اور عبدالرحن شهيد ك قتل كى مى بیمی وجه سوئی متی که امیرعدالدحن نے خیال کیا تقاکه یه اس گوه كا ان سن جِ لوگ جهاد كو حرام جانتے بين - اور يه بات يقيني ب كم قضارو فدركي كتششب مولوي عبداللطيف مرحوم سي بجي بيغلطي ہوئی کہ اس قید کی حالت میں سمی جنلا دیا کہ اب پیزمانہ جہاد کا بنیں ۔ اور وہ میج موعود جو در حقیقت میج سے اس کی بھی تعلیم سے کہ اب یہ زمانہ دلائل کے پیش کرنے کا ہے ۔ تلواد کے ذرایع سے مذرب كو بعيلانا جائز بهي . اوراب اس فتم كا يوده بركر بارا ور نہیں ہوگا بلکہ طلد خشک ہوجائے گا۔ جونکہ شہیدمرحم سے کے بیان كرنے بيں كسى كى يروا نہيں كرتے تقے ۔ اور در حقيقت ان كوسيائى کے پھیلانے کے وقت اینی موت کا بھی اندلیٹہ نہ تھا۔ اس لیے لیسے الفاظ ان سے منہ سے تکل گئے ۔ اور عبیب بات یہ سے کہ ان کے لعِض شاگرد بیان کرتے ہیں کہ حب وہ وطن کی طرف روانہ ہوئے توباد بار کتے تقے ۔ کہ کا بل کی ذہبی اپنی اصلاح کے لیے میرے فوا ى مناج ب ـ اور در حقيقت وه سنح كمن عقم ـ كيوتكرسر ذمين كا بل مين الله ايك كرور الشتهارت إلى كيا جامًا - اوردلاً لل قرير سے

ميراميع موجود بوما ان مين ابت كيا جاما تو ان استهارات كابركر الیا الله مرتا جیسا کہ اس شہید کے خون کا الر ہوا۔ کابل کمندین یر یہ خون اس تخم کی ماند پڑا ہے ۔ جو مخودے عرصہ میں برادرات ین جاتا ہے اور بڑار یا پرندے اس پر اپنا بیرا لیتے ہیں۔ابہم اس دروفاک واقعم كا باقى حقد ابنى جاعت كے يك كلدكراكس مفنمون کو ختم کرنے ہیں۔ اور وہ یہ سے ۔ کرجب بیار مینے تید کے گذرگئے ۔ نب امیر نے اپنے رویدہ تنہیدم وم کو با کر عیرایی عام کھری میں تو بر کے لیے فہمائش کی ۔ اور بڑے زورسے رفیت دی کہ اگرتم اب بھی قادیاتی کی تصدیق اور اس کے اصواول کی تصدیق سے میرے روبرو انکار کرو تو نہاری جان بنشی کی جائے گی اور تم عرف كر سائة مجوال والك . شبيدم وم في جواب دياكم یہ او غیر مکن ہے کہ میں سجائی سے توب کروں ۔ اس ونیا کے مکام کا عذاب توموت کک ختم ہو جا آ ہے لیکن میں اس سے قدماہوں اس کا عذاب کمبی ختم نہیں ہوسکتا ۔ ہاں چونکہ میں بع پر بوں اس لیے میں چا ہمنا ہوں کہ ان مولولوں سے جو میرسے عقیدسے کے خلاف میں میری بحث کوائی جائے۔ اگر میں ولائل کی روسے حجوا تکلا تو تھے سرادی جائے۔ راوی اس قفتہ کے کہتے ہیں کہ ہم اس فنگو کے وقت موجود تھے۔ امیرنے اس بات کو پند کیا اور مسجر شاہی میں خان ملاخان اور آکھ معنی بحث کے لیے منتخب کئے گئے۔ اور ایک لاہوری ڈاکٹر جو تود پنجابی ہونے کی وجہ سے سخت فالف تھا تطور نا ات کے مُقرر کرے بھیجا گیا ۔ بحت کے وقت فیع کتیر تما اور د پکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس بحث کے وقت موجود تھتے۔ مباحثہ بخریری تفار صرف تحریر ہوتی متی ۔ اور کوئی بات حامزین کوسنائی ہن

جاتی می . اس لیے اس میاحتہ کا کھ حال معلوم بنیں ہوا۔ سام کھ صبع سے تین بجے سہ پہریک مباحثہ جاری رہا ۔ میر حب عفر کا اتحیٰ اوفت ہوا تو کفر کا فتوی سکایا گیا ۔ اور اخر بحث بین شہید مرحوم سے یہ تھی پوچیا گیا کہ اگر مین موعود یہی قادیانی شخص سے تو تھیرتم عييلي عليه السلام كي نسيت كيا كيت بو - كيا وه والين وفيا عين مايل سے یا بہوں نے بولی استقامت سے جواب دیا ۔ کہ حضرت عيسى عليه السلام فوت موجك بين - اب وه مركز واليس بنين المين عليه فران کیم ان کے مرت اور والیں نہ اتے کا گواہ سے ۔ تب لا وہ لوگ ان مولویوں کی طرح جنہوں تے حضرت عیسی کی بات کوستراہے كيرك بيار ديئے عقر كالياں دينے لگے ۔ اور كما اب استخص کغرمیں کیا شک رہا ۔ اور بڑی غضبناک حالت میں یہ کفر کا فتولی لکھا سکیا ۔ تھیر لبدانس کے اخوندزادہ حضرت شہید مرحوم اسی طرح مارتخبر ہوتے کی حالت میں فید خانریں سے کٹا ور اس جگہ یہ بات بیان کونے سے رہ گئی ہے ۔ کہ جب تنہزادہ مرحوم کی ان بدقسمت مولولوں سے بت ہور سی متی ۔ تب ہ مط اومی برسنہ تلواریں لیکر شہید مرحوم کے سر یر محر سے تھے۔ بھر لعبد اس کے وہ فتونی کفررات کے وقت امیرصاب ئی خدمت میں مجنیا گیا ۔ اور یہ چالای کی گئی ۔ کہمیاحتہ کے کاغذات ان کی خدمت میں عدا نہ بھیجے سکتے اور نہ عوام پر ان کامضمون بیان كيا كيا - يه صاف اس بات يد دليل متى - كم فالف مولوى شهيدم وم کے تھوت میتیں کردہ کا کوئی رو نہ کو سکے - مکرا فسوس امیر پر کمانس نے فتونی پر سی حکم نگادیا ۔ اور مباحثہ کے کا غذات طلب شرکیے ۔ طلائکم اس کو چاہیئے تو یہ مقا کہ اس عادل حقیقی سے ڈرکر حب کی طرف عفریب تهم دولت وحكومت كو جيول كر واليس جائے كا خود مباحثہ كے محوقت

حاضر ہوتا۔ بالحضوص جبکہ وہ خوب جانتا تھا کہ اسس مباحثہ کا بیتیجہ ایک معصوم بے گناہ کی جان ضائع کرنا ہے۔ تو اس صورت میں مقتضا خدا نرسی کا بین تنیا که بهرحال افغان وخیران اس محلس مین جاتا واور نیز چا ہیئے تفاکہ قبل بوت کسی جم کے اس شہید مظام بر یہ سختی روا نہ رکھنا کہ ناحق ایک مدت یک فید کے عذاب میں ان کور کھنا۔ ا ور زنجیروں اور ہنگرلوں کے شکنجہ میں اس کو دبایا جاتا ۔ اور آتھ سیاسی برسنه شمشیرول کے ساتھ اس کے سریہ کھڑے کیے جاتے اور اس طرح ایک عذاب اور رعب میں ڈال کر اکس کو ٹیوت دینے سے کا فرض تفا۔ کہ کا غذات مباحثہ کے اپنے حصور میں طلب کرنا۔ بلکہ پیلے سے یہ تاکید کر دینا کہ کا غذات مباحثہ تھے میرے یاس بھیج دینے جاسین اور نه صرف اس بات پر مفایت کرما که آن یا ان کا غذات کو د بیجفا - بلکه بیابیئے تھا کرسدکاری طور پر ان کا غذات کوجمیوا دیتا کہ دیکھو کیسے بر تشخص ہمادے مولولوں کے مقابل پر مغلوب ہوگیا ۔ اور کی نبوت قادیانی کے میج موعود ہونے کے بارسے میں اور نیز جہاد کی مانعت ہیں اور حضرت مسع کے فوت ہوتے کے بارسے میں نہ دیے سکا۔ ہائے وہ معصوم اسکی نظر کے سامنے ایک برے کی طرح ذبع کیا گیا اور با وجرد صادق ہونے کے اور یا وجود پورا نبوت دینے کے اور باوجود الیبی استقامت کے کہ صرف اولیاء کو دی جاتی ہے تیجر بھی اسکا پاک صبم پیتھروں سے طرط کردیا گیا - اور اس کی بیوی اور اس کے بتیم بچول وست سے گرفتار کر کے برای ذات اور عذاب کے ساتھ کسی اور جگہ جاست میں بھیجا گیا۔ اسے نادان اکیا مسلمانوں میں اختلاف مذہب اور رائے کی یہی سزا ہواکرتی ہے۔ تو نے کیا سوچ کر یہ خون کر دیا۔ سلطنت

انگریزی مجواس امیرکی تگاہ میں اور نیز اس کے مولوں کے خیال میں ایک كا فركى سلطنت بيء كس قدر فتلف فرق اس سلطنت كرزبرساير رثيت یب ۔ کیا اب ک أس سلطنت فے كسى مسلمان یا مندوكو اس فقور كى بنام ير سيانسي ديدياكم اس كى دائے يا درايوں كى دائے كے فالقب المئ افسوس اسمان کے بنچ یہ بڑا ظلم ہوا کہ ایک بے گناہ معقوم اوجود صادق ہونے کے باوجود اہل می ہونے کے اور باوجود اس کے وہ ہزار کا معزز کو کوں کی شہادت کے تقولی اور طہارت کے باک پرایہ سے مزین تفا۔ کس طرح بے رحی سے محض اختلاف مذہب کی وجہ سے مارا گیا۔ اس امیر سے وہ گورنز بزاد ہا درجہ اچھا تفاخس نے ایک مخری پر حضرت میع اکو نگر فقار کرایا تھا ' بینی بیلا طوس صب کاانج نگ انجیلوں میں ذکر موجود ہے ۔ کیونکم اس نے یہودلوں کے مولولوں کوجیکم ا بہوں نے حضرت مبیح پر کفرکا فتولی مکھ کمہ یہ درخواست کی کہ اس کو صلیب دی جائے یہ جاب ویا کہ ۔ اس شخص کا میں کوئی گناہ ہیں دیمنا افنوس اس امیرکو کم سے کم آپنے مولوں سے یہ تو پوچنا جا ہیئے تھا کہ یہ سنگساری کا فتوی کس قسم کے کفریہ دیا گیا ہے ۔ اور اس اختلا کو کیوں کفر میں داخل کیا گیا ۔ اور کیوں انہیں یہ نہ کہا گیا کہ تہاد سے فرقوب میں تود انتلاف بہت سے۔ کیا ایک فرق کو چیور کر دوسروں كو سنگسار كورنا چاہيئے بيشن المير كا يه طريق اور يدعمل ہے۔ تامعكوم وه خدا کو کیا جواب دیگار

لبعد اس کے کہ تعزی اسکا کہ شہید مرحوم فیدخانہ میں تھیجا گیا۔ صبح روز دوشنبہ کو شہید موصوف کوسلام خانہ لیتی خاص مکان در بار امیر صاحب میں بلایا گیا۔ اس وقت بھی برا مجمع تھا۔ امیرصاب حب ادک لینی قلعہ سے تکلے تو راستہ میں شہیدمرحوم ایک حبکہ بیسطے

عظ ان کے پانس ہوکرگزدے اور پوچھا کہ اخوندزاوہ صاحب کیا فیصلہ ہوا ۔ شہدرمرحم کھے ہے ہوئے رکیونکہ وہ جانتے بی کمان لوگل نے ظلم بیر کر باندھی ہے۔ مگرسیا بیوں میں سے کسی نے کہا کہ ملامت البوكيا - لعني كغركا فتوى لك تليا - تبير امير صاحب حب اين احلامس پر آئے تو احلاس میں بیٹھتے ہی پہلے اخوندزادہ صامب رحم کو ملایا ۔ اور کہا کہ آپ پر کغر کا فتویٰ لگ گیا ہے۔ اب کہو کہ کیاتو یہ كروكة م يا منها ياؤك تو البول نه صاف تفطول مين الكادكيا - اور كماكه ميں حق سے توبر نہيں كركتا . كيا ميں جان كے خوت سے باطل كومان لول . يو فجرسے نہيں بوكا . تن امير نے دوبارہ توب كے ليےكما اور توبرکی حالت میں بہت امید دی اور وعدہ معافی دیا۔ مگرت مرحم نے بڑے ڈورسے اٹکارکیا ۔ اود کہا کہ فچے سے یہ امپیدمت دکھو كه ميں سيائى سے تو يہ كرول ـ ان باتوں كو بيان كرتے واسے كيت بس -كم يرسنى سنائى بانين نبين بلكم مم خود اس فجيع بين موجود عق اور مجع كثير تفاء شهيدم حوم برايك فهانش كا زورسه انكاركرا تفااود وہ اینے لیے فیصلہ کر دیگا مقا ۔ کہ صرور سے کہ بن اس راہ بین جان دوں تب اس نے یہ تھی کہا کہ میں تبدقتل چا روز تک بھیر زندہ ہو جاول گاریر راقم کتنا ہے کہ یہ قول وی کی بناریر ہو گا جواس وقت بوئ بوگی لیکونکم اس وقت شہید مرحوم منقطّعین بین داخل بوجیاتها اور فرنتے اس سے مصافی کرتے ملقے ۔ ت فرنتوں سے یہ فراکر الیا اس نے کہا ۔ اوراس ول کے یہ مضے تھتے کہ وہ زندگی جوا ولیار اور ابدال کو دی جاتی سے ۔ حید روز تک عجم س جائے گی ۔ اور قبل اس کے جو خدا کا دن آوے لیتی ساتویں دن میں زندہ ہوجاؤل کا اور یا د رسے که اولیاء الله اور وه خاص لوگ جوخدا نعالی کی راه میں

شہید ہوتے ہیں اوہ چند داؤں کے بعد ممر زندہ کیے جاتے ہیں -عِيساً كُمُ اللَّهُ تُعْلَى فَرَأَمَا إِنْ وَلَا تَحْسَنِ اللَّهِ بِن قَتْلُوا فَي سِبْيلِ الله امواتاً بل احياء ليني تم ان كومرد مصمت نيال كرو حوالتركي راه میں قتل کیے جاتے ہیں اوہ تو زندسے ہیں۔ لیس شہیدمرحوم کا اسی مقام کی طرف اتارہ تھا۔ اور میں نے ایک کشفی نظر میں ورکھا۔ کایک درخت سرو کی ایک بڑی ملبی شاخ .... جو نہایت خو نصبورت اور سرمز تھی ہمارے باغ میں سے کافی گئی سے اور وہ ایک سخص کے ہاتھیں ہے توکسی نے کہا کہ اس شاخ کو اس ذمین میں جومیرے مکان کے قریب ہے اس بیری کے پاس سگادو جو اس سے پیلے کا ٹی گئی تی اور بھر دوبارہ ایک گی اورسائقہی مجھے یہ وی ہوئی کہ کابل سے کاما کیا اورسیدها ہمادی طرت آیا - اس کی ہیستے یہ تعبیر کی کہتم کی طرح شہیدمروم کاخون زین پریواہے۔ اور وہ بہت بارور ہو کر سماری جاعت کو براحا دیگا - اس طرف میں نے یہ تواب دیکی اور اس طرف شہید مرحمنے کہا کہ چھ روز تک میں زندہ کیا جاؤں گا۔ میری خواب اور مہیدم وم کے اس قول کا مال ایک ہی ہے - شہیدم رحوم نے مرکومیری جاعت کو ایک مون دیا ہے۔ اور در حقیقت میری جاعت ایک برسے منونه کی مختاج متی ۔ اب مک ان میں الیسے مبی یائے جاتے ہیں کہ جوشفس ان میں سے ادنی خدمت بجالاتا ہے وہ خیال کرتاہے کہ اس نے بڑا کام کیا ہے اور قریب ہے کہ وہ میرے پر احسان دیکھے۔ حالانکم خداکا اس یر احسان ہے کہ اس خدمت کے کیے اس نے اس کو توفیق دی ابعق اليے بن كر يورك دود اور لورك مدق سے اس طرف بنيں آئے اور من قرت ایمان اور انتهاء درجہ کے صدق وصفا کا وہ دعویٰ کرتے بین م خرتک اس پر قائم نہیں رہ سکتے ۔ اور دنیا کی محبت کیلئے دین کو

کمود بیتے ہیں ۔ اور کسی اوٹی امتحان کی بھی برداشت بہیں کر سکتے۔ خدا کے سلیلے میں معی داخل ہو کہ ان کی دنیا داری کم نہیں ہوتی لیکن خدا تعللٰ کا ہزار ہزاد شکرہے۔ کم لیسے معی بیں کہ وہ سیجے دل سے ایمان لائے اور سے دل سے اس طرف کو اختیار کیا۔ اوراس راہ کے لیے ہرایک مکھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں ۔ لیکن جس مون کو اس موا نرد نے ظاہر کردیا ۔ اب مک وہ توتیں اس جاعت کی ففی ہیں ۔ قدا سب کو وہ ایمان سکھاوے اور وہ استقامت کینتے حس کا اس شید مرحوم نے نونہ بیش کیا ہے ۔ یہ دنیوی زندگی جوٹ بطانی ملوں کیسات ملی ہونی سے اکامل انسان بننے سے روکتی ہے۔ اور اس سلسرمیں بہت داخل ہوں گے۔ مگر افسوس کہ محود ہے ہیں۔ کہ یہ بنونر دکھائیں مجرم اصل واقد کی طرف رجوع کرکے ملطقے ہیں۔ کہ جب شہید مرحوم نے ہرایک مرنبہ تؤب کرنے کی فہمائش پر توب کونے سے نگار کیا توامیرنے ان سے مایوس ہوکر اینے ہا تقرسے آبک مماجودا کاغذ لكما اور اس مين مولولول كا فتوى درج كيا ادر اس مين يه مكها كماليك کا فرکی سنگساد کرتا سزاہے۔ تب وہ فتوی افوندزادہ مرحوم کے لگے میں الکا دیا گیا۔ اور بھر ابرے حکم دیا کہ شہید مرحم کے ناک میں جھید كرك اس ميں رسى قال دى جائے واوراسى رسى سے تہيدمروم کو کینے کر مقتل بینی سنگساد کرنے کی جگہ تک بہنجا یا جلہتے جنانچہ اس ظالم امیر کے حکم سے الیبا سی کیا گیا۔ اور ناک کو جید کرسفت عذاب کے ساتھ انس میں رسی ڈالی گئی۔ تب اس رسی کے ذرابیرسے تبهيد مرحوم كو نهايت مقع مبنى أور كاليول اود لعنت كرسات مقتل تک سے گئے ۔ اور امیر اپنے تنام مصاحبوں کے ساتھ اور مع قامنیوں معتیوں اور دبگر المکاروں مے یہ دردناک تطارہ دیکھیا ہوا مقتل تک

بنیا ۔ اور شہر کی ہزار ا فنوق حن کا شمار کرنامشکل ہے ۔اس تماشا ان د يكيني كم يه كنى وجب مقتل بر بهني توشا بزاده مرحوم كو كرتك زمین میں گاڈ دیا۔ اور بھر اس حالت میں جبکہ وہ کرتک زمین میں رئین میں گاڈ دیا۔ اور بھر اس حالت میں جبکہ وہ کرتک زمین میں گاڑ دیے گئے تھے۔ امیران کے پاس گیا اور کہا کہ اگر تو فاریانی جومیع موعود ہونے کا دعوی کرماہے ۔ انکار کرے تواب بھی میں تجھے بیالیتا ہوں ۔ اب تیرا المخری وقت ہے اور یہ آخری موقع ہے جو تجھے دیا جاتا ہے اور اپنی جان اور اپنے عیال پر رحم کر . تب سنتهدم وم نے جواب ویا کہ نعوذ باللہ سجائی سے کیونکر انکار ہو سکتا ہے ۔اور جان کیا حقیقت سے اور عیال فطال کیا چیز ہیں جن کے لیے میں المان کو حموط دوں ۔ مجمد سے ایک سرگزیس ہوگا اور میں حق کے میے مروں کا ۔ تنب فاضبوں اور ففیہوں نے شور جیایا کہ کا فرسے کافر یے اس کو جلد سنگسار کرو ۔ اس وقت ایر اور اس کا تھا تھے تفرالندخان اور قامنی اور عبدالاحد کمپدان ﴿ يُوكُ سُورَ عَفْ اور إَتَّى ممام کوگ بیادہ مقے ۔ جب الیی نازک حالت بیں شہیدمروم نے بار بار كبديا كرين ايمان كو جان ير مفدم ركفيًا بول - تب امير نے جواب دیا کہ شریعت کے تم ہی بادشاہ ہو آور تہالاً ہی فتوی ہے۔ اس میں میرا کوئی دخل نہیں ۔ تب قاضی نے محور ہے سے ارترکر ایک بیقر جلایا حس بیخرسے تنہید مرحوم کو دخم کاری نگا اور گردن جبک كئى بيرىبدك بدفتمت اميرن اين لا تقس بخفر چلايا بجركيا تقا اس کی بیروی سے ہزاروں پتھر اس شہید پر پڑنے لکے اور کوئی حاضرین میں سے ایسار تھا حس نے اس شہید مرحوم کی طرف بقر

بز بچینکا ہو ۔ بہاں کے کہ کترت بتھروں سے شہید مرحوم کے مربی لیا كومطم بيقروب كالفيح بوكيات كيرامير في والس بوئ في والا کہ بیشنعص کہنا نفا کہ میں چھ روز تک ذندہ ہو جاؤں گا۔ اس پر چھ روز تک بہرہ رسنا چاہیئے۔ بیان کیا گیا کہ یہ ظلم یعنی سنگاد کرنا سمار جولائی کو و فرع میں آیا۔ اس بیان میں اکثر حصہ ان لوگوں کا ہے جو اس سلسلہ کے مخالف عقے جنہوں نے یہ می اقراد کیا کہ سم نے بی بیقر مارسے سکتے ۔ اور لعض الیسے آدمی بھی اس بیان میں داخل میں کہ تنہید مرحم کے پوشیدہ شاکرد سے۔ معلوم بوناسے کہ یہ واقعہ اس سے زیادہ دردناک ہے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ امیر کے لم کو پورے طور پر ظاہر کرنا کسی نے روا نہیں رکھا اور جو کھے ہم نے لکھا بہت سے خطوط کے مُشرک مطلب سے ہم نے خلاصة کھا ہے۔ ہرلک قضه میں اکثر مبالعہ ہوتا ہے ۔ لیکن یہ قصہ سے کم لوگوں نے امیرسے ڈر كر يوراً بوراً بيان نبس كياورببت سي بدده يوسى كرني جابى ـ شابزاده عبداللطیف کے لیے جو شہادت معذر بھی وہ ہوجی ۔ اب علم کا یاداش إقى ب انه من يأت ربه مجرما فان له جهتمرلايموت فيها ولا يحيى - افسوس سے كم ير امير ذير آيت من يقتل مومنا معتمداً داخل موكيا اور أيك ذره قدا نقالي كاخوت مركيا اورمومن مجی ابسا مومن کہ اگر کابل کی متام سرزمین میں اس کی نظر تلاش کی جائے تو الانش كرنا لاحاصل ب . إليك لوك اكبيرا حرك حكم مي بين . حو صدقِ ولِ سے ایمان اور حق کے لیے جان تھی فداکرتے ہیں اور زن و فرزندی کچ*و*نجی پرواه نہیں کرتے۔ اب عبداللطیف تیر میر برارول رحتی که نونے میری زندگی میں ہی اینے صدق کا نونہ دکھایا اور جولوگ میری

جاعت بی سے میری موت کے بعد رہیں گے - میں نہیں جا تا کہ دکیا کام کریں گے- ا

... صاحبرداه مولوی عبداللطیف مرحوم کا اس بے رحی سے ماداجانا الرج اليا امريك كراس كرستنے سے كليج من كو آنا سے ( وَما ربينا ظلمًا اغيظ من هذا) ليكن اس فون مين يهت بركات مين كم بعدمين کا ہر ہوں گے۔ اور کا بل کی زمین دیکھ لے گی کہ یہ خون کیسے کیسے ميل لائے كا - يہ خون كبى ضالح نبن جائيكا - يبلے اسسے غريب عبدار من میری مجاعت کا ظلم سے مارا گیا اور خدا چپ رہا۔ منگر انس خون پر اب وہ جیب نہیں رہے کا اور مڑنے بڑنے نمائے فاہر موں کئے۔ چنابخہ سنا گیا ہے کہ جب شہید مرحوم کو ہزاروں پیفروں قتل کیا گیا تو آنن دون میں سخت ہینہ کابل میں تبعو کے بیٹا اور بولمے بولے ریاست کے نامی اس کا شکار ہو گئے ۔ اور بعض امیر رت تہ دار اور عزید تھی اس جہان سے رخصت ہوئے۔ مکرا بھی کیا ہے یہ خون بڑی بے رحی کے ساتھ کیا گیا ہے اور آسمان کے نیمے الیسے خون کی اس زمانہ میں تظیر نہیں ملے گی اے اس نادان امیر نے کیا کیا کہ السے معصوم تنخص کو کال بیدر دی سے قتل کر کے ایٹ تیک تباہ کر بیا۔ آے کا بل کی زمین تو گواہ دہ سے کہ تیر سے پر سخت جمع کا ارتکاب کیا گیا ۔ اے مدفشمت ذمین توخدائی نظر سے کرگٹی کہ تو اس کلیم عظیم کی جگہ ہے۔

الک جدید کوامت مولوی عبداللطیف حب مرحم کی

جب میں نے اس کتاب کو مکھنا شروع کیا تو میرا ارادہ تفاکر قبل اس کے جو ۱۹؍ اکتوبر ۱۹۰۵م کوردائیور ایک مفدم برجاؤں

جو ایک فالف کی طرف سے فوحداری میں میرے بر دائز سے بیر رساید ماليف كراون اوراك كوسا تقد احاول . نو اليها ألفاق بواكه عجد درد کردہ سخت پیدا ہوا ۔ میں نے خیال کیا کہ یہ کام نا نمام رہ گیا ہونا جار دن بین - اگر مین اسی طرح ورد گرده مین مبتلار ما حبو ایک مبلک بهاری ب تو يه ماليف نيس مو سكاكا . تب خداتعالى نے جمع دعاكى طرق توج دلائی۔ میں نے رات کے وقت جبکہ تین گھنے کے فتریب بارہ کے کے بعددات گرد حکی محتی ابنے گھر کے لوگوں سے کہا کراب میں دعا كريًا ہوں نم أمين كرو سوميں في إسى دردناك مالت ميں صاحزاد، مولوی عبداللطیف کے تصور سے دعاکی کہ یا اللی اس مرحوم کے لیے میں انس کو نکھنا جانتیا تھا۔ تو سائقہ ہی مجینے غنود کی ہوئی اور الہام ہوا سَلاماً أُ فُولًا مِنْ رَّبُّ الرَّحِيْمِ - لِيني سلامتي اور عافيت ہے-يہ خدائے دحیم کا کلام کے - لیس فتم سے تجھے اس ذات کی حس کے ہاتھ میں میری جان ہے - کہ امھی صبح کے چھے نہیں بچے تھے کہ میں بالکل ہندست ہو گیا اور اسی روز نصف کے فربیب کتاب کو نکھ بیا۔ فالم دلک ای*ک ضرو*لی امرا بنی جماعت کی توجیہ کیلئے ا کرچیر میں خوب جانتا ہوگ کہ حباعت کے بعض فراد آمی کدابی روحاتی كزورى كى حالت ميں ميں - بہاں تك كه لعض كوايت وعدوں ير مى تنامت رسبنا مشکل سے ۔ لیکن طب میں انس استقامت اور جان فشانی کو دیکھتا ہوں جو صاحبزادہ مولوی محدعبداللطیف مرحوم سے طہور میں ا بی تو مجھے اپنی جاءت کی نسبت بہت امید بڑھ جانی سے کبونکر میں خلانے تعمل افراد اس جاعت کو یہ توفیق دی کہ نہ صرف مال بلکہ جان بھی اس راہ میں قربان کو گئے ۔ اس خدا کا صریح بر مشاد معلوم ہوتا

بے ۔ کہ وہ بہت سے الیبے افراد اس جاعت میں بیداکر سے توصافر اور انکی روحانیت کا ایک نیا مولوی عبداللطیف کی روح رکھتے ہوں اور انکی روحانیت کا ایک نیا بعدہ ہوں ۔ جبیبا کہ میں نے کشفی حالت میں واقعہ شہادت مولوی ما موصوف کے قریب دیکھا کہ سمار سے باغ میں سے ایک ملبد شاخ مرو کی کافی گئی ۔ اور میں نے کہا اس شاخ کو زمین میں دوبارہ لفب کردو می وہ بڑھے اور میں نے کہا اس شاخ کو زمین میں دوبارہ لفب کردو میں نے اور میں نے اس کی بھی تعبہ کی کہ خداتعالی بہت

سے ان کے قائمقام بیدا کر دیے گا سومیں بینین رکھنا ہوں کرسی وقت میرے اس کشف کی تجبیر ظاہر ہوجائے گی " ...... بعیرہ الات حضرت صلح زادہ مولوی عیداللطیف صلم حم

میاں احمد نور جو حضرت صاجزادہ مولوی عبداللطیف صاحب کے خاص شاگرد ہیں۔ ۸؍ نومبر سنالہ کو مع عیال خوست سے قادیان بہنچے۔ ان کا بیان ہے کہ مولوی صاحب کی لائش برابر چائیس دان مک ان بیتقروں میں بولی رہی جی میں وہ سنگار کید گئے بھتے لبداس کے میں نے چند دوستوں کے ساتھ مل کہ رات کے وقت ان کی نعش مبارک نکالی

ن اس سے پہلے ایک صریح وی المی صاحر اوہ مولوی عبدالعطیف صاحب مرحم کی نسبت ہوئی می جبکہ وہ زندہ تنے بلکہ قادیان میں ہی موجد تنے اور یہ وی المئی میگزین انگرینی اوروی میں جبکہ وہ زندہ تنے بلکہ قادیان میں ہی موجد تنے اور یہ وی المئی میگزین انگرین اور البدر ۱۹ جنوری میں اللہ کالم منر میں شائع ہو گئی ہے جو مولوی صاحب کے مارے جانے کے بارسے میں ہے اور وہ یہ ہے کہ قبل خبید و رُد دو یہ ہے کہ اور اس کا دو اس کا مرتفا اور اس بات کو کسی تی سنا اور اس بات کو کسی تی میں اور اس بات کو کسی تی میں اور اس بات کو کسی تی میں اور اس بات کہ ہیں تن ایک ہیں معلوم ہوا اور اس بات

کا جا ایک ہیبت ناک امر تھا کی کا جا انڈ دلوں پیہ ہوا۔ مت

ا ور پوٹ بیدہ طور پر نتہر میں لائے اور اندلیشہ تھا کہ امیر اور اس کے ملازم کچھ مزاحت کریں گئے مگر شہر میں وبائے ہیضہ اُس قدر بڑجیاتھا که برایک شخص اینی ملایس کر فنار تھا۔ اسس کید سم اطمینان سے وادی صاحب مرحوم کا قرستان میں جنازہ نے کئے اور جنازہ کی محرواں دفن کردیا یر عجیب بات سے کہ مولوی صاحب جب بتھرول میں سے نکانے کئے تو كستورى كى طرح ان كے مدن سے خوشبو آتى مقى -اس سے لوگ بہت متائز ہوئے۔ اسس وا قعہ سے پہلے کابل کے علماء امیر کے حکم سے موادی صاحب کے ساتھ بحث کرنے کیلئے جمع ہوئے تھے۔ مولوی صاحب نے ان کوفرایا كرتهادك دوخدا بيب ركيونكرتم الميرس السا ودي بوجيسا كفالقال سے ڈرنا جاسیئے۔ مگر میرا ایک خداہے۔ اس بیے میں امیرسے نہیں ورما - اور حب كم ميں عقبے اور الحبی كرفيار نبيس ہوئے سفتے اور متر الس وا فغه کی کھ خبر تمتی ۔ اپنے دولوں ا معتوں کو مخاطب کر کے فرایا اے میرے اینتو! کیاتم سفکریوں کی برداشت کرلوگے ۔ ان کے گھرکے لوگوںنے یوچھا کہ یہ کیا ہات آنکیے منہ سے نکلی ہے۔ تب فرمایا کہ نماز عصرکے بعد تہیں معلوم ہوگا کہ یہ کیا بات سے تب تماز عصر کے بعد حاکم کے سیاسی اسٹے اور گرفتار کولیا۔ اور گھر کے لوگوں کو انہوں نے تقبیحت کی کم میں جاتا ہوں اور دیکھوالیسانہ ہوکہ تم کوئی دوسری راہ اختیار کرو بحس ایمان اور عقیده پر میں ہوں جاہیئے کہ وہی تمارا ایمان اور عقیدہ ہو ۔ اور گرفتاری کے بعد راہ میں چلتے کہا کہ میں اس مجرح کا نوشاہ ہوں ۔ بحث کے وقت علماء نے پوچھا کہ تو ایس تادیانی سخف کے حق میں کیا کہنا ہے جومیح موعود موت کا دعوی کرا سے ۔ نو مولوی صاحب نے بواب دیا کہ ہم نے اس ستف کو دیکھاہے

اوداس کے امود میں بہت عود کی ہے۔ اس کی مانند ازمین پر کوئی موجود نہیں اور بیشک اور بیاشیہ وہ سے موعود ہے اور وہ مردوں کو قدہ کردیا ہے۔ تب ملا آب نے تئود کرکے کما کہ وہ کا قراود تو بجی کا قرب اور ان کو امیر کی طرف سے بحالت نہ تو بہ کو نے کے سنگسار کمنے کیلئے دھمکی دی گئی۔ اور انہوں نے سمجد لیا کم اب میں مروں کی ۔ تب یہ آیت براھی۔

رَبَّنَا لَا تُنْزِغُ قُكُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدَنُكَ رَحْمَة ـ إِنَّكَ اُنْتَ الْوَهَابِ ـ

بعنی اے ہمارے خدا دل کو نفرنش سے بیا اور لبداس کے جو تو تے ہمارے داور اپنے پاس سے ہمیں جت موایت دی ہمیں سے ہمیں جت عنایت کر کیونکہ ہر ایک رحمت کو تو ہی بختما ہے۔

می رحب ان کو سنگساد کرنے لگے تو یہ آئین پڑھی ۔ انت دلی فی الدنیا والاخِرة توفی مسلما والحقی بالصالحین ۔ لین الے میرے خوا تو دنیا اور آخرت یں میرامتولی ہے مجے اسلام یہ وفات دے اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ طا دے ۔ پھر بعداس کے پیھرچلائے گئے ۔ اور صفرت مرحم کو شہید کیا گیا ۔ آبالیڈ وانا الیہ داحبوں ۔ اور صبح ہوتے ہی کابل میں بیفنہ پچوٹ پڑا اور نفرالند فان کا جو اصل سبب اس توزیزی فان حقیقی عبائی امیر حبیب الند فان کا جو اصل سبب اس توزیزی کا تھا اس کے گریس ہیئہ پچوٹا اور اس کی بوی اور بچہ قوت ہوگیا اور چار الدی خوا اور جارت آسمان میرخ ہوگیا ۔ اور اس سے پہلے مولوی صاحب فرات آسمان میرخ ہوگیا ۔ اور اس سے پہلے مولوی صاحب فرات نظے کہ فیم باراد البام ہوتا ہے کہ قسمان البام ہوتا ہے کہ آسمان البام ہوتا ہے کہ آسمان انت محمد معنبر معطر اور فرایا کہ نجے الہام ہوتا ہے کہ آسمان

شود کرد کا بسے اور زبین اس شخص کی طرح کا نپ دہی ہے جو تپ لردہ میں کو فقاد ہو دنیا اس کو نہیں جانتی یہ امر ہو بنوالا ہے ۔ اور فرطا کہ جھے ہر وفت المام ہونا ہے کہ اس راہ میں اپتا سر دید ہے اور دریا نہ کہ خوانے کا بل کی ذمین کی معبلائی کے لیے بہی چاکا ہے۔ اور میال نور احمد کہتے میں کہ مولوی صاحب موصوت طرفط ماہ تک اور میال نور احمد کہتے میں کہ مولوی صاحب موصوت طرفط ماہ تک قید میں دہے۔ یہ اختلات روایت ہے ۔ اصل وا فنہ میں سب متفقی ہیں ۔ وال الم علی من انتا الحدلی یہ

(تذكرة الشهادتين صلة امطاطيع اول)

ملک کابل میں ان کو شاہزادہ عبداللطیف مجی کہتے ہیں۔ یہ لیک بڑے خاندان کے رئیس اور صاحب علم وفقیل تقے اور بجاس بڑاد کے قریب ان کے متبعین اور شاگرد اور مرید تقے علم حدیث کی تخریزی اور اشاعت اس ملک میں مولوی صاحب موصوف کے ذیع سے بہت ہوئی تنی اور باوجود اس قدر علم اور فقیل اور کمالی کے حب بکی وج سے قان ملکول میں الا آنی شمار کیے جاتے ہے '
انکسار اور فروشنی ان کے مزان میں اس قدر می کہ گویا عجب اور نظیر کی قریب می ان میں بدا منبی ہوئی می ۔''
اور نظیر کی قریب می ان میں بدا منبی ہوئی می ۔''

# ش عمر خراج مربع عم كوخراج من

#### ( از حفرت بانی سلسله احدیه)



جوم خود كود أخسر الشكار مِوْكَار ايا جوبرف بركر ديا-دل ازین فانی سرا بردافته اس فانی نگرسے دِلُ کو مِثا لیا صدیزادان ازد ایش درجات اسمين برطرف لا كمول از وسي وجودل صد سزاران سیل خونخارود ان لا كمون شعك به سمان مك مليندين اور لا كمول تونخواد اور يرسيل المرسيب وشته يرخار و بلايش صديراد

س جائزد و حبیب کدشگار اس جوال مرد اور حدا کے بمارے تے تقدجان ازببرجاكان إفته معتنون کے لیے نقد جان کیا دیا ير خطرست اي بيا بان حيات ب یه زندگی کا میدان نهایت میخطری صدبزاران آنشت الأسمال صدبزادال فرسخة كاكوشياد اس ديارين لا كمول كوس كم كانول مكينك بين اود اليسي الكون بالمين مودوين

بنگرای شوخی ازان شیخ عجم ایی بیابان کودیک بهی قدم میں طے کر یا اس شیخ عجم کی پر شوخی دیکھ ۔ کہ اس نے بیابان کودیک بهی قدم میں طے کر یا آب بھتی باید خوادا بندہ اللہ میں بونا چاہیئے جو دئیر کی خاطر اپنا ہم جمیکا دیے اوپئے دلدار ازخود مُردہ لود ازپئے تریاق زمرے خودہ اللہ ابنی خودی کو فنا کوچاتھا تریاق حاصل کرنے کیلئے اسٹ نہم کھالھا اپنے نمبوب کے لیے اپنی خودی کو فنا کوچاتھا تریاق حاصل کرنے کیلئے اسٹ نہم کھالھا جب تک کوئی ذہر کا بیالہ بیس بنتیا تب مک حقیر انسان موت سے کیو کونجا تھا مل کوسکیا ہے دیر ایس موت است بنمان صعیری نہر کی خواجی محات دیر ایس موت است بنمان صعیری نہر نہر کی جا تھا میں نہر کے اس موت کے دیا گھا ہتا ہے تو تو کا کھیا اپنی اگر تو زندگی خواجی محات اس موت کے نیجے بینکروں زندگی اس کو تریک جا تھا اس موت کے نیجے بینکروں زندگی اس کو تریک جا تھا ہے تو تو کا کھیا ہیں ہیں اگر تو زندگی جا ہتا ہے تو تو کا کھیا ہیں ہوت اس موت کے نیجے بینکروں زندگی اس کو تو زندگی جا ہتا ہے تو تو کا کھیا ہیں ہوت کے نیجے بینکروں زندگی اس موت کے نیجے بینکروں زندگیاں پوشید ہیں اگر تو زندگی جا ہتا ہے تو تو کا کھیا ہیا ہی تو تو کا کھیا ہیں ہوت کے نیجے بینکروں زندگی اس موت کے نیجے بینکروں زندگی اس موت کے نیجے بینکروں زندگیاں پوشیدہ بیں اگر تو زندگی جا ہتا ہے تو تو کھیا ہیا ہی

(تذكرة الشهادتين مسك)



#### (از حضرت منشی محمر نواب خان <sup>نن</sup>ا فت<sup>ب</sup> مالیر کوشکوی)

#### <u>بنداوّل</u>

تجھ سواکون دہے ہماری واد ہو بہاروں کا تکیہ گاہ و ملاد دوست آباد اور عدو برباد وشان سے سے مبارک باد وشن عزیت میں بادل باشاد عنجر دل پر بھیجے باد مراد فید افکار سے دہے آزاد حس کے دل میں تی ہو نتر اصاد حس کے دل میں تی ہو نتر اساد حس کے دل میں تی ہو ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی

م فریاد اسے خسرا فریاد بھر سواکو بسیادو بیسیادو نورے اپنے دوست کے لایں میں است کے لایں اسمان کے است کے لایں اسمان کے اس کو گھرابو وشت عزیم کی م ندھی نے جس کو گھرابو فیلے بند جو بو فیلہ انکی کوئی تدبیر سی خلاف نہ ہو جس کے کسی کے میں کوئی تدبیر سی خلاف نہ ہو جس کے کسی کوئی تدبیر سی خلاف نہ ہو جس کے کہوں کے کہو

گلهٔ ورو رنځ و عمم اینا

#### بند دوم

احدیت کا اک خزانه تھا
ہمدم مہدی زبانه تھا
اسماں اس کااتیانه تھا
قادیاں ہیں کچھ آب ودانہ تھا
حس نے دنیا سے جلد جاناتھا
منتظر حس کا اک ڈمانہ تھا
اس کا مسلک جو موفیانہ تھا
اس کا مسلک جو موفیانہ تھا
موت کا اک فقط بہانہ تھا
ناوک عشق کا نشانہ تھا

ایک ہم بیں دُرِّ بگانہ تفا
اینے عیسی کے دم کی برکت سے
کو بسیرا زمیں بہ تھا اس کا
اس نے بائی غذائے دوحاتی
ہیا دین کی طلب میں وہ دینداد
بایا اس نے میج اور مہدی
مرگیا ہوائے اپنے مرنے سے
مرگیا اورادا وہ کرکے کیا
مرگیا اورادا وہ کرکے کیا
فیت احمد ہوئی جگرسے باد

مقاوه مشیاراس پردیوانه روئے احمد کا تفاوہ پروانہ

#### بند سوم

سنگرل سخت ہوکے آئے ہیں سنگباری پر نامق اطائے ہیں شہر کے لوگ سب بلائے ہیں رجم پرسب ادھار کھائے ہیں کیا تیا لات بدسمائے ہیں ہ مقتل میں اسکولائے ہیں عقل پر انتی پولگئے پیضر عقل پر انتی پولگئے پیضر پولھ گئی ہے یہ کچھ قساذہ قلب با نفذ میں ہے ہرایک کے پیخر امن سے وحشت امیر کی دل میں اس پر پخفر ابھی جلائے ہیں وعظ کیے انہیں سنائے ہیں داد دینے کو سر ہلائے ہیں کتنے ظالم تے جی جلائے ہیں پاؤں ایمان پر جائے ہیں قرب نگین میں دبائے ہیں قاضی سنگدل کی سختی سے
السی حالت ہیں بن کے استعلال
رہ گئے نیک دل کلیجہ تھام
جنمیں مطلوم کی ہے دلسوزی
الم کھڑانے کا ذکر کیا اس نے
مومن نرم دل کے ہانداویاؤں

خان عبداللطيف داكشتند آه مرد لطيف راكشتند

#### بندجهارهم

دولت صبر سے تھا مالا مال نہ ہوا اسکا دل ذرا بھی بڑھال جان کا کچھ نہ ہوگا بیکا بال جی بندا کچھ اسکے طال میں اپنی نہ تھا کچھ اسکے طال میں ایک اس کا حال وقال ان سے ہوتے رہے جواب ہوال آئے گا اس زمین پر بھونجال آئے گا اس خوال سے جو وہ سمرایال

اس کوئ نے دیا تھا استقال کس بلا کے تھے دہشکن صدمے اس نے جانا اگر را ایان فودیداد یار افقال الحریک مقا منہ سے کم مقابل جو کہا منہ سے باتھ بہا لائے تھا فرشوں کے اربی سی مقی صدا فلک سے یہ بادیا اینا لائے گی تشکر بہتھروں کا بنانشانہ وہ سن و کابل ہیں جا کے یہ آواز میں جا کے یہ آواز

کمبیلنا جان پر یہ ہوتا ہے مرنا ایمان پر یہ ہوتا ہے

### بندبيجم

حسم کا بل کے تن کی جان ندریا كرجي عبداللطيف خان ندركم فرج دین کا وه نوجوان نرایا الس كاايمان عقا جواني ير اس کا دنیا میں آٹیان مزرا غلد من أركبًا وه طائرٌ قدس مرطرت اکفرگیا حیود کروه زن و فرزند يبنددك كاتفا ميهمان ندربا جبکه د نیا میں آب ومان نرریکا اس كو مهاني بهشت ملي وه مسجاكاً مدح توان تربا حس كوروح القدس كى هي تأميد ادرة جاً الكونى نارا حس نے مانامیع ہن دیکھیے س شيري شكرفشان نه رما اسكى بربات تمنى بنات وقند موت عبینی کا رازدان نه رما ایک تقامه زمین کا بل میں طاثر روضهٔ جنان نز ریا جيود كرحبم كأ قفس خالي

انس کا خون راٹیگاں نہ جائیگا چینٹیم ظالم کو حوٰن رلامے گا

> برشر مشم بند

ہم ہیں سوجان سے فدائے ہید سگسادی ہیں وعظہائے تہید سادے آفاق میں صدائے ہید آہ حکت معری ندلئے تہید خوب لہرائے گا لوائے تہید بال بھیلائے گا ہملئے تہید بال بھیلائے گا ہملئے تہید

کس طرح ہو بیاں ننائے شہید اہل کا بل کے دل پنیش ہیں ب البیا بولا کہ خوب گونج آ می دشمن حق امیرنے نہ سنی سے یقیں اب خدا کی نفرت سے اسئے گی خلق اسکے سایہ ہیں حی و تیوم ہے قدائے شہید خون برسائے کی حنائے شہید جب فلک برج معی دعلے شہید جان سے کا امیررائے شہید فائدہ کیا کہ روئیں بلئے شہید ار ڈالا خداکے بندے کو دنگ لائے گا اسکا خون مرد گر گیا چتم حق سے تو کابل گرچہ آیا نہیں کوئی جا کر ہے وہ زندہ خدائے پاک کے ہیں

فائدہ حسب سے ہووہ کام کریں مائتم وعم کو ہم سلام کریں

بندءتم

دے کے سب کو بیام حوالیا نقدددلت تمام محبولا کیا کرکے دو دن قیام محبولا کیا کرکے سب کو سلام جبولا کیا تم میں ابنا کلام جبولا کیا درد نوشوں کو جام جبولا کیا درد نوشوں کو جام جبولا کیا بیش صیا د خام جبولا کیا بیش صیا د خام جبولا کیا نیش صیا د خام جبولا کیا نیش میا کے کام جبولا کیا توسین خوش خواکیا ذکر بین العوام حبولا کیا ذکر بین العوام حبولا کیا

صدق و کملا گیامیجا کو مہدی کا میر چلیا کو ان فلینے ملانے والا الر زنر شک اسفیدی

### بندئتم

کر دہیں البی استقلمتست عرمن ہے احمدی جاعت سے لیں میں آپ کی شہادت سے سرکیس مرنے اور جینے میں ات بنتی نہیں ملاقت سے ہوکیس اسکوکرکے دکھلاش کیا کمائیں سے مال ودولت سے دولت صبرے خدا س جائے بیادے مبرسے فیت سے نوع انسال كيساتح بنشآئي ديكيس سيكو تكاه عظت سے ذات باری کے جو اوامر ہیں سیخے تعزیٰ کی زیب دربنت زیددیںایتے تن کو سم سارے زنده عيسى كرفيض محبت سے يائين زندگي نئي نئي سے نئي ىس نازىي يۇمىس زۇينى دى م جرائي نهم دانت سے بوری تبدیل رسم وعادت سینے ابدال بن کے دکھلایس وور ہوں کبر اور تخت سے دورسمين نراين آپ کوسم تاقت مدق ادرمىغالكىلاؤ عشراورثيتري وفأ دكملاؤ

دمطيوعه الحكم ١٩٠ أكست ١٩٠٠ د صل)

رم (از: سيداحدنور كالي)

حضرت سیرنا فضل عرکا ارت او سیدالعطیف مرحم « سیداحمد اور صاحب نے حضرت مولوی عبدالعطیف مرحم کے حالات مکھے ہیں جس سے احمدیت بر ایمان میں تذفی ہوتی ہے اور یہ الیسی کناب ہے کہ چا ہیئے کہ اس کوہر شخص بیھے اور اپنے ایمان میں ترقی کوسے یہ اور اپنے ایمان میں ترقی کوسے یہ

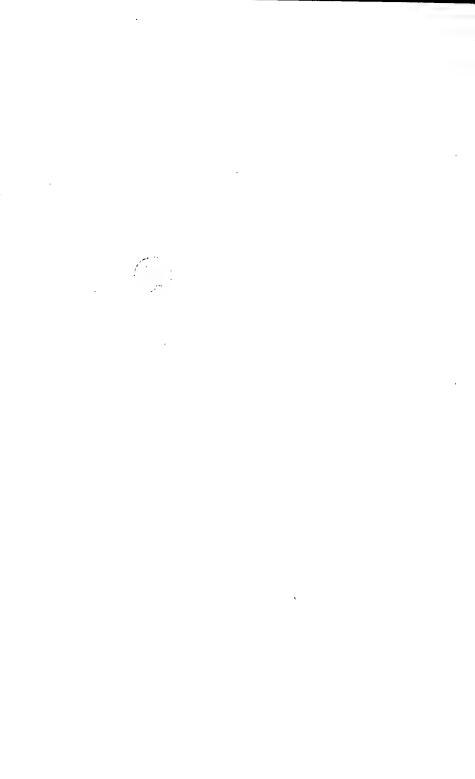

بِسْمِواللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِرُهُ

نَحْمَدُكُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ ٱلكُرِيثِيرِةُ



جو حالات میرے جیتم دید ہیں اورجو آبکی میس میں بیٹھ کریں نے معلوم کئے ان کو میں فلمبند کرتا ہوں ۔ ویا بنڈ توفیق ۔ مفرت مولايا صاحبراده عبداللطيف صاحب شهيد رخمدالتدتعك عنه ملک خوست شمل دریا کے کنارے پر ایک گاؤں کے حس کا ام سيدگاه ہے رہنے والے تقے۔ آپ قوم كرسيدتھ - آپيے تمام آبادُ احداد انبینے ملک میں رئیس اعظم سے ۔ اور آبی عمر قریباً ساطاور ستر کے درمیان سمی ۔ آپ بڑے مہمان نواز سنے ۔ آپ قرآنِ ترف اور آ محضرت صلی الله علیه و الم سے سخت عبت اور دلیسی رکھتے متے ۔ چنایج ہم آپ کے جمان خانہ یں تیں جالیں آدنی رہتے متے . ہر وقت دین کی باتوں میں مشغول رہنے ستے ۔ کملنے وفاح كا انتظام بهى آب كى طرف سے بوتا تھا۔ آبكى ايك مردانہ بيٹھك مِن حبن میں قریبا سو دو سو آدمی آسکتے تقے اور یہ بکی کا مسجد کے بہو میں مقی میلے وگ نماز کے لیے جوجع ہوتے تو اس بھک میں قیام ہوتا اور دین کے متعلق باتیں ہوا کرتی تھیں۔ حس وقت نماز کا وقت آجابا وگ جع ہوجاتے تو تمام لوگ مسجد ہیں آجاتے ناذ کے بعد وک این کر جلے جاتے ۔ مسجد میں نمازسے پہلے اور بعد

کوئی بات چیت نہ ہوتی تھی۔ مسجد کے احاطے میں جمہ ہے ہوئے تھے جن میں آپ کے شاگرد رہا کرتے تھے۔ مسجد کے یا سمنال کیطرف مغرب سے مشرق کو ایک نہر تھی جو آپ کے گھر کے قسن میں سے ہو کر گذرتی تھی۔

ہ سور کے رہنے کی حکم کو سیدگاہ کہا جاتا تھا جو معروف بسیگاہ ہے ۔ کہمی ملک میں قبط سالی آتی تو اپنے تمام غلم کو فروخت کرکے عزیب لوگوں کی امداد میں نگا دیتے ۔ نوست میں مختلف چندگاؤں مقے جن کے آپ مالک تھے بہت زمین بنوں میں انگریزوں کی حکومت میں بھی تھی ۔

آب نے تعلیم سندوت ان میں طاصل کی متی ۔ تمام علوم مردج کے عالم عقد ۔ ہر وقت قرآن نثریق اور احادیث کادرس آپ کے عالم عقد ۔ ہر وقت قرآن نثریق آپ کو اذبریاد تقیں ۔ چناپچہ امیر عبدالرحن وائی کابل معی قائل تھا۔ کہ ہمادے ملک میں میراایک عالم باعمل شخص ہیں جن کو اتنی حدیثیں یاد ہیں ۔ جو بھی کابل کا عالم باعمل شخص ہیں جن کو اتنی حدیثیں یاد ہیں ۔ جو بھی کابل کا گورز خوست کے بید مفرد ہوتا آپ کا آ بعدار اور آپ کے بہوی کی طرح دہنا۔

م بل بين تقار

ایک دفنہ طالبعلوں نے عرض کی کہا ہے جب کچھ فرماتے ہیں تو احمد نورکی طرف کیوں خیاطب ہونے ہیں اور ہماری طرف کبھی کی فلطب نہیں ہوتے ۔ اور ہدات مرزا محرصین خان رجو بڑا گورنہ امیر عبدالرحن خان کا تھا) کی مسجد میں ہواکرتا تھا۔ اور آپ نے یہ مجی طلباء سے فروایا کہ احمد نود کی بہ حالت ہے کہ حب بخاری شرافی شروع کی جاتی ہے تو یہ ایک وادی کی شکل بن جاتا ہے اور حدیث یانی کی طرح اس کے اندر جلی جاتی ہے اسکو مخاطب کرتا ہوں۔

امیر عبدالرخن فان صاحب جب فوت ہوگئے تو ان کے بیطے حبیب اللہ فان تخت کے وارث ہوئے جب تنام لوگ امیر کی بیت کیے بیت کے وارث ہوئے جب تنام لوگ امیر کی بیت کے بیے آئے تو حضرت صاحبرادہ صاحب موصوف کو بھی مبلا مجیجا کہ میری بیعت کرو۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس شرط پر بیعت کروں گا کہ آپ شرلیت کے خلاف کچھ نہیں کریں گے ۔ آپ کوشاہی دستار باند صفے کیلئے تبرگا بالیا گیا تھا۔ جب دستار کے دو تین نیج باندھے دہ گئے نو قاضی القضاء نے عرف کیا کہ کچھ بیج میر سے لیے بھی رکھے جائمیں تاکہ میں مھی کچھ برکت طاصل کروں ۔ سوالیا ہی ہواکہ کچھ جائمی تاکہ میں مھی کچھ برکت طاصل کروں ۔ سوالیا ہی ہواکہ کچھ

پیج دستار کے قاضی نے باندھے۔

کچر کچھ مدّت کے لبد آپ نے اپنے اہل وعیال کو فوست

بیجا ۔ اور مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا۔ دو تین ماہ کے لبد

آپ نے امیر سے حج کے لیے جانے کی اجازت مانگی ۔ امیر نے

فوشی سے آپ کو اجازت دی اور کئی اون ط اور گھوڑ ہے آپ

کے ساتھ کیے اور کچھ نقد بھی دیا ۔ آپ فوسٹ آکر حج کی نیبت

سے بنوں کے راستہ سے سہدوستان کی طرق آئے۔ آنک کے بدے نکی مقام پر ایک آدی سے حضرت میج موعود علیہ الصلاۃ والملآ کے بارے میں مقالہ ہوئی۔ وہ آدی صاحب علم تھا۔ اس کے بشروست ایسا ظاہر ہوتا تھا کہ جیسے اس نے مصرت میج موعود علیا واکن لیا ہے اور ایک فتیم کی نوشی اس نے ظاہر کی ۔ اس فیراوراس خوشی کو فسوں کر کے تبہید مرحم نے اپنی سواری کا کھوڈا اس کو بخش دیا۔

شہید مرحوم حبس وقت انگریزوں کے سابقہ سرحد کا تیم ہیں معروف عقد مُ الكُ شفق آيا اوراً بكوالكِ كلب عفرت مسى موعود عليه اللام کی دی۔ آپ وہ کتاب سے کر بہت خش ہوئے اور کچھ انعام جیب سے نکال کردیا۔ جب آپ نے دہ کتاب پڑھی تو بہت پند کی اور اینے مہمان خانہ میں اپنے خاص آدمیوں کوستا کر فرایا کہ یہ وسی شخص سے حس کے انتظار میں دنیا لگ رہی تھی اور اب وہ آ لیا ہے۔ اور فرمایا کہ میں نے سرطرف دیکھا کہ زماز کو مصلح کانے لیکن نجیے کوئی مفلے نظرنہ آیا تو ہیں کے اپنی حالت کو دیکھا۔ بشام تران تنریف اینے حقائق ومعارف مجه یر ظاہر کر ماسے اور کہی کہی فیکم بن کر اینے معانی بمانا ہے ۔ تب میر دل بی جال بیدا ہوا۔ کہ شاید خدا تعالی مجھے سی مصلح کرکے کھواکریگا۔ لیکن آس كتاب كيد ديكفتے سے ميں نے معلوم كيا . كه خلانے مصلح بيعي دماسے اور حسکی تقدیر میں تھا وہ ہو چکاہے۔ یہ وہی سنتھ سے کرحس کے بارے میں رسول کریم صلی الندعلیہ وسلم نے وصیت کی ہے کہ جہاں سی ازل ہو اسکی طرف دورو اور سلام بھی بھیجا تھا۔ لہذا میں زندہ ہوں گا یا مرحه - لیکن جو میری بات مانما ہے اسکومیں وصیت کرما ہوں

کہ صرور اس شخص کی طرف جائے۔ چند بار اپنے طلباء کوشوق دلایا کہ وہ سے موعود کو دیکیں کہ کہاں ہیں اور کیا حال ہے جن ہیں سے مولوی سید عبدال تار صاحب جو آجکل قادیان تنرلف ہیں جہاجر کھے حیثیت سے رہنتے ہیں کئی بار آئے اور طلباء جو قادیان تنرلف آگر والیس گئے تو انہوں نے کچھ شکوک بیان کیے نوشنہید مرحوم نے انکے فکوک کو رفع کیا اور نبلا با کہ پرشخص سچاہے اور ہم غلطی پر ہو۔ اس کے بور انکو امیر کی طرف سے دو سوچالیس دو ہے ملتے تھے اور مشکل تو اور انکو امیر کی طرف سے دو سوچالیس دو ہے مطتب سے اور مشکل تو کی طرف میں با اور انکو امیر کی طرف میں بات کا کھو کے ساتھ حضرت میں موعود علیالسلام کی طرف میں با اور آپ بیت کا خط سے دان کو صفرت میں موعود علیالسلام بیعت کا خط دیدیا ۔ اور آپ نے ان کو صفرت میں موعود علیالسلام بیعت کا خط دیدیا ۔ اور آپ نے ان کو صفرت میں موعود علیالسلام بیا نے بی خدمت ہیں بہنچا

کی مولوی صاحب موصوق مرحوم بیعت کے خطوط اور تعلقتی صفرت میں بیش کرنے کے بعد کچھ دوز کھ ہر نے میں بیش کرنے کے بعد کچھ دوز کھ ہر نے اس کے بعد کچھ تصانیف حضرت میں موعود علیہ السلام کی شہید مرحوم کے لیے لیے لیے جا کر میں اور اپنے مقام پر جومنگل میں ہے چلے گئے ۔ اس آناء میں امیر عبدالرحن خان کے پاس کسی نے دلور مل کی کھولوی عبدالرحیٰ جو منگل فوم کے بیں اور جو آپ سے دو سوچالیس دو پیائے میں کسی غیر ملک میں چلے گئے ہیں ۔ امیر عبدالرحیٰ خان کی طرف سے کور نرخوست کے نام حکم پہنچا کہ مولوی عبدالرحیٰ کو کر فعاد کیا جاوے گؤر نرخوست کے نام حکم پہنچا کہ مولوی عبدالرحیٰ کو کر فعاد کیا جاوے گور نرنے شبیدمرحوم کو اطلاع دی کہ ایساحکم امیر کی طرف سے آبائے حب مولوی عبدالرحیٰ کو کر فعاد کیا جاوے حب مولوی عبدالرحیٰ کو کر فعاد کیا جادے کو بی مولوی عبدالرحیٰ کے ۔ اس کے حب مولوی عبدالرحیٰ صاحب کو معلوم ہوا تو وہ چھپ گئے۔ اس کے

بعد دوبارہ حکم ہوا کہ اس کا مال واسباب ضبط کیا جا وہے اوراسکے تنام اہل وعیال کو بہاں بھیج دیا جائے۔ حب مال واسباب منبطہ کیا اور اہل وعیال کو کابل مجیجا گیا۔ تو عبدالرحمٰن شہید خود اببر کے پاکس چلا گیا۔ امیر نے بو جہا کہ تم عبر علا قر میں کیوں چلے گئے تھے نو انہوں نے جواب دیا کہ سرکار کی خدمت کیلئے قادیان گیا تھا۔ اور حس شخص نے دعولی مسیحبت کا کیا ہے اس کی کتابیں آپ کیلئے اس سے مسابقہ لایا ہوں۔ امیر نے ان سے کتابیں ہے کہ ان کو قیدیں علی حوال کیا جو انہوں کے اور کیا حال انکا ہوا۔ یا اندر ہی غائب ہو گئے۔ الند ہی بہتر جانے والا بیدے اور افواہ اسکی یہ ہے کہ ان کے منہ پر نکیہ رکھ کر ان کاسانی بند کرکے ماد دیا گیا۔

امیر کو خبر سینجنے کی وجر یہ مخی کہ جب سنہید مرحوم کو حضرت اقد سمیح موعود کی کتاب ملی تو شہید مرحوم نے تنام افسروں اور حاکموں اور حاکموں اور حوالی بیر مصلے آیا ما کی بیا ہے جائے ہا ان پر گفر کے بڑے بیاے فقرے بھی مگ گئے۔

## شهيدمرحوم كأقاديان آنا

شہید مرحم چند احباب کے ساتھ قادیان آئے ان ہیں سے
ایک کا نام مولوی عبدالشار صاحب ہے ۔ دو مرب کا نام مولوی
عبدالجلیل صاحب اور تیسر ہے کو وزیریوں کا مولوی کہا جانا تھا۔ بی
ان دنوں کھ دوز کیلئے اپنے گرجلا گیا تھا۔ وہاں معلوم ہوا کہ شہید
مرحوم جج کو جیے گئے ہیں۔ میرا گھر سیدگاہ سے شمال کی طرف ۳۰
کوس کے فاصلہ بر کرم کی سم حدید ہیدے ۔ میر سے والدصاحب کانام

اللہ نور ہے۔ یہ سنتے ہی میں وہاں سے چل پڑا۔ چونکہ مجھے ملم عقا کہ شہید مرحم پہلے قادیان ضرود عظہریں گے۔ اس لیے یہ سنتے ہی میں مجی حلد رواتہ ہو گیا۔ اور ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ منہید مرحم کے قادیان بہنی کے بعد آبہنیا۔ حب میں شہید مرحم کے پاس بہنی توش ہوئے اور مجھے بیڈ کہ محضرت مرح مود علیہ اللام کے پاس سے گئے اور فروایا ۔ کھیا متمادی بیعت کرا آبیں۔

مب حضرت مسیح موعود علیہ اللام کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا ۔ کہ اچھا تحقول نے دن عظم جاؤ نوشہید مرحوم نے عرض کیا کہ اس اوری کے عظم نے کی صرورت نہیں آپ اس کی بیعت لے لیں سواس وقت میری بھی بیعت لی گئی۔

شہید مرحوم کئی ماہ یہاں کھہرے اور حضرت میج موعود علیہ
اللام کے ساتھ جب ہم سیر کو جایا کہ تنے تھے اور حضرت میج موعود
علیہ اللام سیر سے والیس آکہ گھر میں واخل ہونے تو شہید برقوم
اپنے کپڑے گرد وغبار سے صاف نہیں کرتے تھے جب تک ذرائح ہم
نہ جائیں اور اندازہ نہ لکالیں۔ کہ اب حضرت میچ موعود علیہ السلام
نے اپنے کیڑے جھاڑ لیے ہوں گے۔

ت بہید مرحوم کو الہام اور بکٹرت بھیج کشف میں ہونے نظے ۔ ایک روز مہمان خانہ میں سوئے ہوئے کھے کھے کھے کہ کھے کہ کھے اور بیر الہام ہوا ۔

مُو مُعَطِّرٌ يُضِيُّ كَا اللَّهُ أَوْءِ الْمَكْنُونِ أَوْر عَلَىٰ نُوْرِ۔ اور یہ بھی کہا کہ بہ نور ہمارے اختیار میں ہے جینانج ایک روز مولوی عبدالسار صاحب کو کہا ۔ کہ میرسے چہرہ کی طف دیجیو اور حملِ گئے۔ مولوی صاحب دیکھنے لگے تو مز دیکھ کے ۔ انگیں یجی ہو کتیں۔ بھر جب شہید مرحوم سیدھے ہوگئے تو مولوی صا<sup>حب</sup> نے دیکھا اور سیجان اللہ سیجان اللہ پڑھنا تشروع کیا۔ وزیرلوں کے مولوی صاحب نے کہا نم نے کیا دیکھا سے مولوی صاحب سننے اور کہا کہ بہت کھ دنگھا ہے۔ اوریہ تھی کہا کہ حب میں نے آئیا کے چہر ہے کی طرف دیکھا تو ال کے چہرہ کی چک نے جو کہ سورغ کی اند تنقى ميرى نظر كو چند حيا ديا اور نيي كرديا اور بيرجب انهوك نے سراٹھایا تو میں دیکھنے کے قابل ہوا۔ اور دیکھا رستہدم وموم نے وزیروں کے موادی صاحب کو کہا کہ تم میں تقولی کم سے۔ اس لیے ہم نے تہیں دیکھا۔

کہتے ہیں کہ سورج بوکہ کا فی اونجائے میں اس کی طرف دیکھ سکتا تقا لیکن شہید مرحوم کی جبین کی طرف دیکھنامشکل تھا۔ آپ کے چہرہ سے الیسی شعاعیں نکلنی تھیں کہ سورج سے کئی درج بڑھ کو کھیں۔ قریاً تین مینیے شہید مرحوم نے قادیان میں قیام کیا جہاں حضرت مع موعُود عليه السلام جاتے کتے شہيد مرحم سائع ہوتے اور خرت میج معود علیہ السلام شہید مرحم سے از حد فیات رکھتے تھے۔ ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت میچ موعود علیہ السلام سیر کو تشریق لے جارے تے راور شہید مرحوم چند ایک آدمی اور تھی ساتھ تھے عب مضرت مین موعود علیہ اللهم سیر سے والیں گھر چلے آئے ق شہید مرحم نے ہمیں مہمانات میں آگر خاطب ہوکو فرایا۔ آج ایک عجیب واقعہ ہوا ہے کہ جنت سے ایک فور ایھے خولفوت لباس میں میرے سامنے آئ اور کہا۔ آپ میری طرف مجی دیجیں۔ میں نے كما كم حبب تك ميع موعود عليه السلام ميرك سائق بين - ان كوحيورً مرتری طرف میں نہیں دیکھوں گا۔ تب وہ روتی ہوئی والیں جلی گئی ایک دفنیہ کا ذکر ہے کہ سم سب حضرت میرے موعود علیہ السلام مے ساتھ سیر کو جارہے تھے ۔ میرجب واکس گرائے توشید مرحوم نے تجبے فرایا کہ۔ تم نے اسینے والد صاحب کو دیکھا۔ ہیںتے كماكم بيس - آب نے فرايا كه وہ أو مهادے ساعة ساعة اور حفرت یج موعود کے پیچیے ہرکہ عقے ۔ حالانکہ میرے والدماحب لتی برس پہلے گزر فکے تقے۔

شہید مرحم کھانا ہہت کم کھایا کوتے سکتے۔ اور فرایا کوتے سے کہ میں دوڑخ کا شور وغو غاسندا ہوں ۔ اگر لوگ سنیں تو وہ سمجی کھانا نہ کھائیٹ ۔

ایک دفعہ عجب خان تخصیلدارج ہمارے یہاں آئے ہوئے تھے محضرت میچ موعود علیہ السلام سے گھر جانے کی اجازت لے کرشہید مرحم کے پاکس آئے اور کما کہ میں نے حضرت صاحب سے اجازت

کے لی ہے۔ لیکن مولوی نورالدین صاحب سے تبین لی۔ شہید مرحم نے فرایا کہ مولوی صاحب سے جاکر صرور اجازت لینا کیونکر میرے موجود کے بدین اقل خلیفہ ہوں گئے ۔ چنا پنہ جب شہید مرحم جانے لگے تو مولوی صاحب سے حدیث بخاری کے دو ہیں صغے پڑھے اور ہم سے فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے بیٹ سے بین کہ تا میں بی ان کی ٹاگردی میں واخل ہو جاؤں ۔ حضرت صاحب کے لجدیہ خلیفہ اقل ہول گے۔

فلیفہ اوّل ہوں گے۔
شہید مرحوم امیر کابل سے جھ ماہ کی دخصت ہے کوآئے
عقے ۔ حب دوائلی کا دفت آیا تو شہید مرحوم نے صرف یح مود و محرت نے مورت نے معرت نے معرت نے معرت نے معرت نے معرب اللہ مسے دخصت ہونے کی اجازت مائلی ۔ حضرت نے فرمایا کم حب آپ کو دوسر ہے سال جج کے لیے جانا ہے تو آپ یہیں عظم جادیں مجمر آئندہ سال جج کو روانہ ہوجانا ۔ نجد میں گھر بھی چلے جانا ۔ نتہید مرحوم نے عرض کیا کہ نہیں تج کے لیے عرف کیا کہ نہیں تا دوں گا۔

چرا اباوں اور مرحوم روانہ ہوئے تو صفرت میے موعود علیہ حب شہید مرحوم روانہ ہوئے تو صفرت میے موعود علیہ السلام اور کھ لاگ فریا گیر صمیل مک چھود نے کیلئے گئے جب دخصت ہونے لگے تو شہید مرحوم مٹی میں حضرت میچ موعود علیہ السلام کے قدموں پر گرے اور دونوں کا محقوں سے قدم پکولیے اور عرض کیا کہ میر سے لیے دعا فر مائیں ۔ تو صفرت صاحب نے فول اور عرض کیا کہ میر سے لیے دعا فر مائیں ۔ تو صفرت صاحب نے فول ام اور کیا ، محرت صاحب نے فول انہوں نے یا وُں کو چھوڈ دو ۔ امراد کیا ، حصرت صاحب نے فرایا انہوں نے یا وُں نہ جھوڈ نے پر امراد کیا ، حصرت صاحب نے فرایا الامر فوق الادب میں مے کو حکم دیتا ہوں کہ جھوڈ دو ۔ تب شہید مرحم نے یا وُں جھوڈ دیتے۔ حضرت صاحب والیں جلے آئے۔ مرحم نے یا وُں جھوڈ دیتے۔ حضرت صاحب والیں جلے آئے۔

میں اور مولوی عبدالتار صاحب جہام قادیان اور شہید مرحوم کے چند شاکروں کے ساتھ بیلے گئے۔

تام راستہ میں شہید مرحم قرآن تشریف کی تلاوت کرنے رہے الا بور پہنچ کر میاں چراع الدین ماکب کے پراتے مکان کے ساتھ ایک جیونی سی مسجدے اس میں تین جار دن عظرے کہ کھوکتابیں خرید کر آن کی جلد بندهوالیں اور دوستوں کے وہاں گھر عقے مگر چونکہ آپ کو تنہائی لیند تھی اس لیے مسجد میں الدے ایک روز میال معراج الدین صاحب است اور شهید مرحم سس كماكم كمانا تياريد كمان كيك تشريف ي چلئه . جب بم سب اعظے تو وہ میں کسی اور کے گھرلے گئے۔ وہاں بہت سے اوگ بييط تق . لوك الله كر كيف لك كريهان بليط بهان بليط - نب شہید مرحم نے میاں معراج الدین صاحب کوغضہ سے کہا کہ تم نے سمیں خرات خورسمجا سے کہ بہاں سے آئے ہیں یہ کہ کر شہیدمرعم اہر نکل آئے اور میں بھی آپ کے ساتھ باہر تکل آیا۔ ہمار نے سائن کوئی واقف آدمی نرتھا کہ ہیں مسجد کا راستر تبلائے۔ت شہید مرحوم نے مجھے فرایا کہ تم آگے ہوجاو تو میں یونہی نا واقفی کی حالت میں جل بڑا ۔ فدانے ہیں مسجد پہنچا دیا حب تنام کتابیں محبد ہو گئیں تو ہم لا ہور سے چل پڑنے ۔ نتام رات میں شہید مرحوم کارشی میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہے۔ ہ خرکوہا ط میں ہم اترے ۔ وہاں سے ملم کوایہ کر کے شہر میں پہنچے ۔ شہر میں اکر یکہ خانہ میں بنوں جانے کیلئے ایک ملم والے کو سائی کا ایک رویسہ دیجر ملم کی ۔ حب صبح ہوئی تو ایک سرکاری آدمی آیا اور اس مملم والے کو زہردستی ہے گیا ۔ اور کہا ایک سرکاری ضروری

\*

کام ہے ۔ جب ملم والے کو آنے میں دیر ہوئی ۔ تو شہید مرحم نے مجھے ملم والے کی طرف بمبیا ۔ بین وہاں سے بیل بڑا ۔ اور الناس كرتے موئے ممم والے كے ياس آيا ۔ وہ كينے نكا كرميں نہن آسکا ۔ مجے سرکاری آدمی ہے آیا ہے ۔ میں نے اسسے سائی کا روبیہ مانگا۔ کر روبیر دیدو ، اس نے روبیر دینے سے انکار کیا۔ اس آناء میں تحصیلدار آگیا۔ میں نے تحصیلدارسے کہا کہ یا نو ممم والے کو میرے ساتھ کردو کہ آپ سے پہلے میں نے بھلے اور بین کواریں میں نے بھلے اور بین کواریں کو بھلے کی میں کا دو بینے والیس کواریں کو بھلے کی میں کو بھلے کے بھلے کی کہ میں کو بھلے کے بھلے کی میں کو بھلے کہ کو بھلے کی کو بھلے کی کا دو بھلے کی کے بھلے کی کہ کا دو بھلے کی کہ کا دو بھلے کی کہ کا دو بھلے کی کہ کہ کے بھلے کی کہ کا دو بھلے کی کہ کا دو بھلے کی کہ کا دو بھلے کی کہ کہ کو بھلے کی کے بھلے کی کہ کو بھلے کی کہ کو بھلے کی کہ کو بھلے کی بھلے کی کہ کو بھلے کی کہ کو بھلے کی کہ کو بھلے کی کہ کو بھلے کی بھلے کی کہ کو بھلے کی کہ کہ کہ کہ کو بھلے کے لیے کہ کے کہ کو بھلے کرنے کی کہ کہ کے کہ کو بھلے کی کے کہ کو بھلے کی کہ کو بھلے کی کے کہ کو بھلے کی کے کہ کو بھلے کی کہ کو بھلے کی کو بھلے کی کہ کو بھلے کی کے کہ کو بھلے کی کے کہ کو بھلے کی کہ کو بھلے کی کہ کو بھلے کی کہ کو بھلے کی کے کہ کو بھلے کی کہ کو بھلے کی کے کہ کو بھلے کی کہ کو بھلے کی کہ کے کہ کو بھلے کی کہ کو بھلے کی کے کہ کو بھلے کی کے کہ کو بھلے کی کہ کو بھلے کی کہ کو بھلے کی کے کہ کو بھلے کی کے کہ کو بھلے کی کہ کو بھلے کی کے کہ کو بھلے کے کہ کے کہ کو بھلے کی کہ کو بھلے کی کے کہ کو بھلے کی کے کہ کو بھلے کی کے کہ کو بھلے کی کہ کو بھلے کی کے کہ کے کہ کو بھلے کی کے کہ کے اس نے کیا نہیں سرکاری کا م کو نا ضرودی ہے۔ میں آدمی نہیں دے سکتا ۔ میں نے گہا کہ میں مجی تو مرکاری آدمی ہول - استریجہ حبگوے کے بعد روبیہ والی کرادیا۔ چونکہ حبکونے میں مجھے بہت دید لگ گئی متی۔ اس میے ہمارے سامتیوں نے منگ آکر شہید مرحم سے عرض کیا کہ ممم والا بھی نه آیا اور سمارا آدمی سمی نه نوما . وسی والیس آجا آ تو سم جلتے واليه بنت . روبير تو مليكًا تنبس أورنه بني ممم والأ أثم كما ينتيا مرحم نے فرایا۔ میں نے ایسا آدمی پیچیے بھیجا سے کہ یا تو ممم واکے کو ہے آئے گا اور یا روبیر واپٹن لائے گا اور وہ الیا ہو می ہے کہ اگر اسے بہاڑ کے سامنے کمراکردیں تو ضرورہے کہ پہار نو معال کہ دو سری طرف تکل جائے ، اتنے میں میں او کم ما فرو گیا ۔ ق شہید مرحوم فرانے لگے کہ دیکا جو یں نے کما

تھا کہ یہ طا زبردست آدمی ہے۔ سوالیہ ہی تکا۔ ریل گاری میں حب ہم کوہاٹ جادہے تھے۔ تو شہید سرتھم فرانے لگے۔ کہ میرا مقالمہ دیل کے ساتھ ہے۔ دیل کہتی ہے کریں

تیز دفتار ہوں ۔ میں کتا ہوں کہ میری رفقار پر فصف میں تیزہے آپ کا یہ فرانا تھا کہ دیل کی رفتار کم 'بوگئی ۔ اور آ ہتہ آہستہ چلنے ملی ۔ گارد نے بہت کوشش کی ۔ وفت مبی تنگ تھا ۔ بیکن گاڑی م خرکار کھڑی ہوگئی ۔ تنام وگ انز پڑے اور شور بیا ہوگیا کہ كديا كمرا موكيا كدها كحرا بوكيار فیرصبی ہوتے ہوئے بنوں کوجانے کیلئے اور ملم کرائی ملم میں تھی آپ فران ترافی کی ملاوت کرتے رہے ۔ حب عصر کی ماذ كا وفنت بوا تو كهاز الأكر يرهي اس أثناء بين بهت سخت بارش ہوئی لیکن شہید مرحوم نے کوئی برواہ نہ کی۔ اینے مزے سے وب ہیں نماز پڑھائی ۔ ایک جگہ خرم نام راستہ میں آئی رات کو سرائے کے آومی بری منگا کر ذیح کی اور پکا کر سم سب نے کھانا کھایا اور ان لوگوں کو بھی کھلایا ۔ آخر سنم بنوں پہنچے ۔ وہاں ایک دو روز کے تیام کے بعد خوست کوجل ایوے ۔ رائٹ میں دور ایک جگہے ولان مک ملم میں گئے ، یہاں کے منبر دارتے ہمادی آمد کی بہت خوشی ظاہری اور ایک بجری ذیج کی اور کھانا کھلایا ۔ شہیدمِرض نے کچھ وعظ مجی اسے کیا ۔ صبح ہوتے ہی ستدگاہ سے ،کھا اسی کھورے استقبال کیلئے آئے ۔ وہاں سے آپر کھورے پر سوار ہوئے اور سم سب بیدل عقے گھرنگ بہنچ گئے۔ اس وقت كابل كا امير حبيب الله خان تمقاء تُجّب اين جكه يريني . ادحراد كرس روسا خوشى خوشى ملن كيلة الي كماجراده صَاحْبُ جِي سے والیس آگئیں آپ نے فرایا کہ میں ج ک نیس يہنيا - بلكه سندوستان ميں قاديان ايك حكم سے وال ايك أدى

نے .... دعوٰی کیا ہے اور یہ اس کا فرمان ہے کہ بی التدتعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اور اس نے مجھے زمانہ کی اصلاح کے لیے بھیا ہے ... وگوں نے عرض کیا کہ یہ بابلی نہ کرو - ابنی باقوں سے تو امیر کا بل نے برامنایا تھا۔ اور عبد الرحمٰیٰ کو شہید کردیا تھا۔ شہید مرحوم نے فربایا کہ بہار سے دوخل بیس ، جتنا خدا سے خوف ہونا جائیے آتا تم امیر سے کرتے ہو ۔ کیا میں خدا کی بات اور حکم کو امیر کی فاطر نہ مانوں ۔ کیا قرآن سے نوبہ کروں یا حدیث سے دستنواد خواس کو جاؤں اگر میر سے سامنے دوزخ بھی آجائے نب بھی میں تواس بوجاؤں اگر میر سے سامنے دوزخ بھی آجائے نب بھی میں تواس بات سے سنیں طلوں گا۔

بینا بیہ خوست کے گورنر نے حاصر ہوکر مہت عرض کیا یہ آئیں انہور و تمام عریر و افادب نے بزادی کے خطوط لکھے لیکن آپ نہ طلے ۔ اور ان بالوں سے بالکل بیچھے نہ سطے ۔ با وجود السے وفق اندک ہونے کے آپ نے پانچ خط بادشاہ کے دربا دیوں کو لکھے ایک ان میں سے گورنر مرزا محمد حسین خان کو لکھا ۔ ایک مرزاعبدار میم خان د فتری کو لکھا ۔ ایک شاغاشی عبدالقدوس خان کو اور ایک حاجی باشی کو ۔ جو بھی امیر کے ملک سے حاجی آتے ہیں اس کی اجاز سے سے جاجی آتے ہیں اس کی اجاز سے ان خطوں میں یہ مضون تھا۔ ان خطوں میں یہ مضون تھا۔

میں جج کی خاطر دو انہ ہوا تھا لیکن سندوستان جاکہ تادیان ایک جگہ ہے وہاں گیا ۔ فادیان میں ایک آدمی سے حس کانام مرزا غلام احتمد ہے ۔ یہ دعولی کیا ہے کہ میں خدا کی طرف سے اس زمانہ کی اصلاح کیلئے بھیجا گیا ہوں .... میں نے فادیان میں چند میں نے دادیان میں چند گذار ہے ۔ اس کے تمام چال چلی کو دیکھا ۔ وعو سے کوشنا

اور اقوال و افغال غور سے دیکھے ..... میں نے اسے مان لیا

جب بہ خطوط کھے گئے تو آب نے اپنے ایک آدمی کو فرطا کہ یہ خطوط کا بل لے جاؤ اور ان لوگوں کو دیدو جن کے نام یہ خط بیں ۔ تب اس آدی نے عرف کی کہ کیڑے دیڑہ لے لوں کر سردی کا موسم ہے ۔ آپ بہت نارا من ہوئے اور کا غذ والیس لے لیے اور فرطا تم اس لائق نہیں ہو ۔ ان میں سے ایک آدمی عبدالغفاد صاحب برادر مولوی عبدالتار مہاجہ قادیان نے جو بہت ی مفرہ بی مدفون ہیں اس محلس سے اکھ کرعرض کیا کہ میں حاضر ہول ۔ آپ مدفون ہیں اس محلس سے اکھ کرعرض کیا کہ میں حاضر ہول ۔ آپ خوش ہوگئے اور محلوط دے دیئے۔

اس وقت سردی کا موسم تظا برق بڑی ہوئی تھی۔ اس نے کا غذیے جاکہ میں کے نام خطوط تھے دیدیئے۔ یہ عبدالغفار ان لوگوں سے جن کے نام خطوط تھے شہید مرحم کی وجہ سے فوب واقف تھے جب عبدالغفاد صاحب نے ان سے جواب مانگے قومرڈا محمصین خان صاحب کورٹر نے جواب دیا کہ تم ابھی پیلے جاؤ لیدیں ڈاک کے فرایے مولوی صاحب کو جواب بہنچ جائے گا۔

بیس وہ تمام خطوط بادت ہ تکے بہاں بیش ہوئے۔ بادشاہ نے تمام لبنے معلولاں کو بلایا اور کہا کہان خطوط کے بارہ میں کیا جواب

دیجے ہو ہ مولویوں نے عرض کیا یہ دعویٰ کہ نے والا شخص آدھا قرآن ترفی ماننا ہے اور آدھا نہیں ماننا ۔ اور کا فرسے - حجو اس کو مانے وہ می کا فراور مرتد ہے ۔ اگر صاحبرادہ صاحب کے کلام کو ڈھیل دی جاوتےگی

تو بہت لوگ مرتد ہوجادیں گے۔

تب امیر نے گورنر خوست کو حکم دیا کہ صاحبزادہ صاحب کو گوفاً ا کمکے پچاکس سواروں کے ساتھ یہاں بھیج دو۔ کوئی ان سے کلام شکرے اور نہ کوئی طنے کیلئے آئے۔ نہ یہ کسی کو ملیں اور نہ کسی سے کلام کریں۔

مولوی عبدالغفارصاحب نے والیس آکر صاحب ادہ صاحب سے عرصٰ کی کہ مجھے تو کوئی جواب نہ ملا ۔ مکر محدصین خان صاب نے یہ کہا ہے کہ تم جاؤ جواب ڈاک میں آئجائے گا ۔ مولوی صاب نے یہ کہا ہے کہ تم جاؤ حواب ڈاک میں آئجائے گا ۔ مولوی صاب نے یہ کھی کہا کہ مجھے تو حظرہ معلوم ہوتا ہے ۔ اس خطرہ کے ہوتے ہوئے یہ کھی صاحب نے کوئی پرواہ نہ کی ۔

ہوتے ہی صابر اوہ صاحب سے نوی پرون نہی۔
حواب کے آنے میں تین ہفتے گذر گئے ۔ ایک دور میں ادرصاحبرایہ صاحب اور ان کے خادم عبدالحبیل صاحب سیر کو جارہ سے تقے کہ صاحب اپنے کا تقول کو دیکھ کر کہنے گئے کہ نم مخطر اور کی طافت دکھتے ہو۔ اور مجھے نی طب ہو کہ فرمایا کہ حب میں میں جاؤں گاتو میر سے مرتے کی اطلاع میج موعود علیہ السلام کی خدمت میں عرف کر دینا۔

یہ سن کرمیرے آنسونکل آئے اور میں نے عرف کیا کہ جناب
میں مجی تو آپ کے ساتھ ہوں۔ میں کب جدا ہوں گا۔ آپ نے فرایا
کہ نہیں نہیں ۔ جب تم نے حضرت میچ موعود علیہ السلام سے عرف
کیا تھا۔ کہ میں قادیان سے باہر نہیں جاسکتا تو انہوں نے فرایا کہ
تم ان کے ساتھ جاؤ اور تم والیس آجاؤ گے اس لیے تہادہ بارہ بی
تو میچ موعود علیہ اللام کا انشارہ ہے کہ والیس آجاؤ گے۔ میر
بارے میں تو نہیں فرایا۔

اسی اٹنٹا میں کہ جواب نہیں آیا تھا ۔ بہت سے دوستوں نے

عرض کیا۔ کہ اگر آپ نے جانا ہے تو ہم آپ کو نے جائیں گے ۔ تمام عیال کے ساتھ بنوں چلے جائیں ۔ اس وقت موقع ہے ۔ آپ نے فرایا کہ نہیں ۔ میں ہر کر نہیں جاؤں گا .... میں مارا بھی گیا تو میر سے مرتے پر بھی متم کو بہت مدد کے گی اور فائدہ پہنچ جائے گا۔ اس سے میں بالکل نہیں جاؤں گا۔

اس دوز خس روز کہ بچا س سواروں نے آنا تھا۔ آنے سے بیشر آپ نے صفرت میں موعود علیہ السلام کے نام ایک خط کھا ہیں میں تمام وافغات جو خطوں کے بارسے بیں ہوئے تھے لکھے۔ اور جو اس خط میں القاب تھے ۔ مجھے بہتد آئے ۔ میں نے عرض کیا کہ یہ خط مجھے دیدیں۔ نقل کر کے میں والیس دیدوں گا ۔ آپ نے دہ خط جیب میں ڈال بیا اور فرطا کہ یہ خط تہادے یا تھ میں آوسکا عصر کا وقت قریب آیا ۔ کہ یکے لعد دیگرے بچاس سواروں میں سے لوگ آنے گئے ۔ جب نماز کا وقت آیا ۔ تو تہمیدم حوم نے میں ہوکر نماز پڑھانی تقروع کی ۔ نماز کے بعد ان سواروں نعوق کیا کہ آپ سے گور تر صاحب عرض کرتے ہیں کہ مجھے آپ سے الاقا کیا کہ آپ سے گور تر صاحب عرض کرتے ہیں کہ مجھے آپ سے الاقا کین ہے ۔ آپ فود آئیں گے یا میں حاصر ہوجا وگ ۔ آپ نے فریل نمین وہ ہمارے سردار ہیں میں خود جبانا ہوں ۔ آپ نے فریل نہیں وہ ہمارے سردار ہیں میں خود جبانا ہوں ۔

آپ سے ھوریے و رہن مرسے ہ عمود میں حورت یہ اس مورد ہے اور آپ کوسواری کیلئے گوڑا خالی کیا جب سے ایک سوار اثرا اور آپ کوسواری کیلئے گوڑا خالی کیا جب آپ گوڑے پر سوار ہوتے لگے توخط آپ نے جب سے تکال کر میرے حوالہ کیا ۔ اور کچے نہ فرایا ۔ میں آپ کے ساتھ ہو لیا جب گیا ہے ہے کے اس سے تکال کر میلے یہل جب آپ کچے کے اس سے تکال کہ میلے یہل جب آپ کچے کے

گاؤ ک سے نکل تب اب سے فرایا کہ پہلے پہل جب آپ مجھ ملے کا و کی اس بہت خوش انتها ، اور خیال کیا کہ ایک باز میرے باعد میں

آیا ہے۔ اس بادے میں میرے ساتھ لمبی گفتگو کی۔ جب بہت دورتک بین ساتھ ساتھ گیا۔ قو آپ نے فرایا کہ جاد اب گرچلے جاؤییں ت عرض كياكم بين آب كي خدمت كيلي جلتا بول . فراك كي كم تم میرے ساتقمت جاؤ ۔ تہارا میرے ساتھ جانا منعبے الله فرمایا۔ وُلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّفَلُكَةِ - ثَمَّ الْيِحْ آبِ كُوبِهُ كَتَ بَيْ مت ڈالو ۔ اور فرایا کماکس گاؤں سے اپنے گھر چلنے جاؤ۔ میں رخصت ہوگیا اور آپ سواروں کے سائق خوست کی جادی میں چلے گئے ، اور گورٹر نے حکم سنایا کہ یہ حکم آپ کے متعلق ہمیا سے کہ مذکوئی آپ کو ملے اور ان آپ کسی سے میں اور مرکام کریں اس لیے آپ کو علیمدہ کو کھی دی جاتی ہے ۔ لہذا اہیں علیمه وی دستے کے بیے مل گئی اور بہرہ ان بر قائم ہوگیا لیکن گورنر نے یہ دعایت ان سے لیے دیمی کران کے عزید رسته دار وغيره انك طف كيلية أجات اور مل ليت تق حب ان کے مربد طنے کے لیے آئے۔ تواس وقت بھی انہوں نے عرف کیا کر سم آپ کو اور آپ کے اہل وعیال کو تکال کرنے جا میں گئے یہ وگ ہمارا مقابلہ نہیں کر کتے ۔ ہم تعداد میں زیادہ ہیں لیکن صفرت صاحب مرحم نے اس موقع پر مبی یہی فرایا کہ اب مجمع امیدسے کہ خدا تعالی مجمد سے دین کی خدمت صرود اے گا تم يہاں كوئى منصوب نر باندھنا ؟ اس كومٹى ميں تھى ہم سے زيادتى تراو خوست میں آپ کو اس لیے دکھا گیا تھا کہ گورنزکو خون تھا اور خیال کرتا تھا کہ اگر سردست ان کو کابل سے گئے ۔ تو ایسانہ ہو کر داسترین ان کے مرید سم پر جملہ کر دیں اور سم سے چھڑا لے جائیں اس لیے دو تین ہفتہ کے بعد حب گورنر کو معلوم ہو گیا کہ یہ خودی اوگوں کو اس مقابلہ سے متع کرتے ہیں تو مقول سے سوار ساتھ کر کے مام اور مام کابل بھیج دیا۔

ان سواروں سے روایت ہے جوان کے الاق تقے فالجانے کہاں کہ صبح ہے ۔ کہ جب ہم کابل جارہے کتے تو دوبارصافرادہ ماص بلیطے بیطے بیطے ہم سے گم ہوگئے ۔ بھر جب دیکھا تو ولیے ہی بیطے ہوئے ۔ بھر جب دیکھا تو ولیے ہی بیطے ہوئے ۔ بھر اہموں نے فزطیا ۔ کہتم لوگل کو معلوم ہے کہ تم مجھے زورتی نہیں ہے جا سکتے ۔ بلکہ میں ہی جانا ہوں۔ ت کہ تم مجھے زورتی نہیں سے جا سکتے ۔ بلکہ میں ہی جانا ہوں۔ ت امتیاط اور ادب کے ساتھ کابل ہے گئے تو پرجبیب اللہ خان کے بھائی امید موراللہ خان کے ساتھ بیتی تھی ۔ اس نے بغیر کسی قبیل و قال کے مطم دیا کہ اس کا تمام مال والباب جین لو۔ پس تمام اسباب اور دار راہ اور گوڑا جھین لیا گیا۔

روورہ اور سور بیری میں ہے۔ بھر مکم ہوا کہ مارک کے قید خانہ میں سے حاد جہاں برے اوگ قید کئے جاتے ہیں۔ وہاں آپ کو بہت تکلیف بہنجائی۔ لیکن آپ کو دیکھا جا وہے تو اس وقت اور اس حالت میں بھی اپنے خداکو یاد کرتے ادر قرآن کوئم کی تلاوت کرتے رہے۔ ۔۔۔۔۔

یاد مرح اور مراق منیا کی درگ میسی می مجھے تقریع بھی دو ایک بار آپ نے کسی ذرایعہ سے غربی کم مجھے تقریع بھی دو اس وقت ان ہی کے گاؤں میں میں مقا ۔ آپ کے بال بچوں نے کہا کہ آبا نے قریع ما تکا ہے ۔ کوئی نے جانبوالا نہیں ۔ محب کما کہا کہ آبا نے قریع ما تکا ہے ۔ کوئی نے جانبوالا نہیں ۔ محب کما کہ کی آپ نے جاؤں گا۔ کم کی آپ نے جاؤں گا۔ میں تن تنہا جل بڑا ۔ میں تنہا جل بڑ

منگل کے پہاڑیو کیا دیکھنا ہوں کم بہت سخت بارش آئی ہم مجھے خون معلوم ہوا کہ موسم اور راستہ خط ناک ہے ۔ بارش سخت سے بہ عراف کہ انک مقبقت کے مطابق ہے؟ اس کا ندازہ لکانے کہلئے فقطانا انا کا تی ہے بزرگان سلف بیں سے معزت شاہ رفیع الدین تحصرت بی سے معزت شاہ رفیع الدین تحصرت بی سے معز الرئ اورمنی عزیز الرحمٰ ما ماصلے فران بی هاتم کے معنے جری کے سکھے ہیں۔ علاوہ ازبی جناب مولوی شبیر احمد ساحی عشاب نی اورجناب مولوی محمود المحسن صاحب دیوبندی نے بوج عت احمد یہ کے شدید عمالف علماد میں سے نفح میں ماحب دیوبندی نے بوج عت احمد یہ کے شدید عمالف علماد میں سے نفح این جرسب نبیول پا اوراس کی ایشر سے بی مامشید برتھ می فرایا ہے کہ انشر سے بی مامشید برتھ می فرایا ہے کہ

معس طرع روسننی کے تمام مرات عالم اسباب میں آفات برجتم موجاتے بی اس طرع بنوت و رسالت کے تمام مراتب و کالات کا سلد می دوح کہ میں نوشے بہنچ جاؤں اور کوئی صورت میرے پہنچنے کی بہن تب خدا جانے کہ میری کون سی دعا قبول ہوئی اور خام ہوتنے ہوتنے سورج دو بینے تک خوشنے بہنچ گیا۔ الحداللہ علی ذالگ ۔

رات کو ایک مسید میں لیسراکیا ۔ یہ داستہ طے کرنا بہت مشکل متا ہو خدا نے مجب سے طے کرایا ۔ اسی روز میں کا بل بہنچ کرماجی باشی کے بیاس دو روز تک رہا ۔ اور اس کے ذراحی سے خریج ماجزادہ صاحب کو بہنچا دیا حاجی صاحب اور اس کے ذراحی صاحب کے خاص ماجزادہ صاحب کے بیاس دو روز تک رہا ۔ اور اس کے ذراحی صاحب کے خاص میں منت

وہاں سے میں اپنے گروائیں آیا۔ جو قریباً تیس کوس کے فاصلہ پر ہے ۔ . . . . میرامقام جو ہے وہ سرحد اربوب اورقوم یونی ربعتی دلوائم کا ڈن جدران دریا کے کنار سے پر آباد ہے ۔ میر سے والد صاحب کا نام اللّہ لؤر ہے اور قوم سے سید ہول۔ میر سے والد صاحب معبی بے نظیرانسان کتے ۔ وہ ابنے وقت میں کہا کرتے کتے کہ یہ ملک ظلمت ہے ۔ تم مشرق کی طرف جاؤوہاں کہا سے ایک نور نازل ہوا ہے ۔ تم مشرق کی طرف جاؤوہاں کیے ۔ کمان سے چلے جاؤ گھے ۔ کمان میں میں میں جائا۔

اب مجر وسی مضمون جاری سے .

شمنیل آیک مقام ہے وہاں کے تاجہ عام طور پر کا بل جایا مرتے ہیں۔ وہاں سی معلوم کرتے ہیں گیا ۔ ان سے معلوم موتے ہیں گیا ۔ ان سے معلوم مواکد مصاحبر اوہ گئے ہیں اورایک ورخت کی ماند ان یہ بیضر کے فیصر بڑھے ہیں۔

نت میں نے اپنے دل میں کہا کہ کوٹی بات نہیں ۔ یا تو میں مجی ان کی مانند سنگسار ہوجاؤں گا اور یا خواہ انکو نکال لاؤں گا

خواہ ایک کے بدلے دد درخت کی ماند بہتھر ہوں۔
میر میں نے کابل کی روائی کا ادادہ کیا ۔ جب شخیل بہنیا
تذ وہاں کے حاکم نے غیج کہا کہ تم گھرچلے جاؤ در تہ تہیں سزلط
گی۔ میں نے کہا میں نہیں جآنا ۔ تب انہوں نے خوسے دوسو
روبیہ کی ضمانت لی چیوڑ دیا ۔ میں اس راستہ کوچیوڑ کر دوسے راستہ
سے کابل بہنیا ۔ وہاں اجف دوستوں سے ذکر کیائمہ میں اس کام کے
لیے آیا ہوں اور کہا کہ صاحبزادہ صاحب مرحم کی سنگسادی کی جگہ
کون سی ہے ۔ وہ لوگ بہت ورسے اور خیمے کہا کہ سندوسوزاں
میں ہے جہاں سندو مرتے وقت جہائے جاتے ہیں ۔ لیس جگہ دیکھ
کر میں والیس اگریا ۔ اور خیال کیا کہ میرے نکالئے پر استادصان
کر میں والیس اگریا ۔ اور خیال کیا کہ میرے نکالئے پر استادصان
بین صاحبزادہ صاحب راضی ہیں یا نہیں ۔ ب

مھریں نے اس سے کہا کہ آپ کھ لوگ جننے تھی مل سکیں رات کے بارہ بھے مک وال معجوادیں گفن ما بوت خوشبو وغیرہ ملان میں ہے آتا ہوں۔ تھیر میں ایک مزدور سے الوت وغرہ سامان اعظوا كر اس جلكر كے ياس ابك قرستان تفالے كيا۔ اس اثنار بيں كريس کا مل گیا ہوں ۔خدا کی قدرت کہت سخت ہیضہ کی بیمادی برطی ہوٹی تفي - اور اتنی میتنین اعلی تغین که کسی کو کسی کی کچھ سوتینی تملی میں جب وہل گیا فرمیت برمین آنی تھی اور لوگ دفن کرتے تھے لنگین مجھے کسی نے نہ کی جما اپنی افرا تفری میں لکے ہوئے تھے اور کسی کوخیال سی نہ ہوا کہ تم یہاں کیسے ہتے ہو اوراس نابوت میں کھے ہے کہ خیر اوھی رات کے فریب میں نے دیجا کا فی سام نیں ہوا تب میں نے ارادہ کیا کہ میں سودہی تکالوں خواہ کچھ سی ہو۔ تفوری دیرہونی کی کہ وہ شخص بعد کمید اور لوگوں کے آبہنجا اور میں بھی تا بوت نے كر مندو سوزان بينيا ، اول جب صاحراده صاحب شهيد كيه كِهُ تو اس مگر یہ تبن روز کے بہرہ رہا۔ لیک اس کے وہاں ایک میکن ہے اس کے سیرد کیا کم شہید مرحم کو کوئ نکال کونے جائے۔ ا مُتیاط کے لیے ہم تے ایک آدمی کو پہرہ کیلئے مقرد کیا اور ہم باقبوں نے بہتر ہما کہ صاتِ میدان کردیا جب وہ ظاہر نظر آنے لگے توان عدلیالیک اعلی درج کی خوت و آئی که سماری نوت بوسے بدرجا بہر تھی ۔ اس موجی کے ب سے کے لوگ کہنے لگے کہ ٹایدیہ وہی اُونی ہے جب کو امیر نے سنگساد کیا تھا ۔ اس لیے الیبی خوش و آرہی ہے میں نے کہاکہ باک یہ الساشنموں تھا کہ ہروقت قرآن شریف کی لاؤت اور خدا کو یاد کرتا تھا۔ یہ وہی خوشبوسے حب سم نے زمین سے اتھا

کر کفن میں رکھا تو مجھے کشف میں معلوم ہوا کہ بہاڑی کے سے بھے بیاں آد می اور ایک سوار دوره لینی نگشت بر آرسے بین بانس زمانہ بین رات کے وقت بہرہ ہونا تھا اور کسی کوباہر بھرنے کی اجازت مرحی اگر کوئی دات کو نیرط جاتا تو بغیر بوجھ یا جھ کے مار دیا جاتا ۔ تب میں نے ان لوگوں کو کہا سٹ جائر کوگ سرکاری اکرہے ہیں۔ اور یہ جاندنی رات تھی ۔حب ہم سط گئے تو مفودی دبر کبید ایک سوار ا ور بہت سے لوگ اس سطرک بررائے صب سطرک سے رات میگان کو جآنا ہے۔ اس سرک پر سے میگزین کو گئے اور کھ دیر بعداس راستہ سے والیس چلے گئے۔ تب ہم شہید مرحوم کی انتش پر آگئے اور لات كونا بوت ميں ركھ ديا ۔ لاش الس قدر تعارى بوگئى تقى کہ ہم اٹھا نہیں کتے تھے۔ تب میں نے لاٹس کو فحاطب کو کے کہا کہ حناٰب یہ تجاری ہونے کا وقت نہیں ۔ سم تو ابھی مصیبت میں گرفقار میں کوئی اور انتاتے والا نہیں آپ ملکے ہوجائیں اس کے بعرب سم نے باتھ نگایا تو لائش اتنی ملکی ہوگئی تھی کہ میں نے کہا کہ میں اکیل ہی اعظامًا ہول لیکن اس دوست نے کما کہ تہیں میں اعظافُلگا ہ خراس نے میری میرای کی اور ٹالوت کو اس کے ذرابعہدے اعماما نز دیک ہی ایک مغیرہ تھا وہاں لاٹ رکھ کرمیں نے ان کو رخصت کیا که ده سرکاری آدمی تُقا۔

م دو مرون ہون ہون کے میں نے مقرہ میں ایک نیادت والے آدی کو کچھ صبح ہوتے ہوئے میں نے مقرہ میں ایک نیادت والے آدی کو کچھ بیسے دیکرساتھ کر لیا اور تا بوت کو شہر کے اندر لائے ۔ شہر کے شمال کی طرف ایک بہاؤی بالا ٹی سار نام کے دوسری طرف ایک قبرستان تھا جو ان کے آباؤ اجداد کا تھا ولم ں دفن کر دیئیے ۔ بھر میں ایک ماہ کابل میں عظم ان اکم معلوم ہوجائے کہ اگر گرفتاری ہوتو مجھ بر ہو۔ میر ہے

ا ہل دعیال کو تکلیف نہ ہو۔ لید اس سے بین گھرائیا اور میں نے مرمیں کہا کہ میں تو جاتا ہوں سکین اس اثنا میں کسی تے حاکم سے یہ رکورٹ کی کہ یہ مرزائے باکس فادیان جاناہے۔ اور یہ ظاہر کرتا سے کہ مج کو چلا ہوں ، حاکم نے آدمی بکوٹنے کو بھیجے ، گھریں میرا عجائی اور جیا کا بیٹا تو نہیں تھا کیکن مجھے اور میرے جیا کولے گئے وہاں میں نے حاکم سے کہا کہ عرض تو میرے سا تھے تو اور عمی میری ہوئی سے ممبرے جیا کو حصور دو ۔ چونکہ حاکم میرادوست مقا میرے جا کو خیوط دیا اور مجھے رکھ لیا۔ تھیرمیں نے کہا کہ اکرمیں ج كُوْجَامًا نُوْمِينَ أَبِنِي جَا بُيُدادِ خَرْجَ كَبِلِئُهُ بِيحِيّاً لَكِينَ آبِ دريا فَتَ كُولِينِ میری جا شداد ولیسی کی ولیسی سے اور نیس نرمیندار آدمی ہوں بہر پانس اتنی دولت کہاں ہے کہ بغیر جائیداد بیجینے کے جاؤں . نب مجھے طاکم نے بیادیا نج دوزیک نظر بندگر کیا ۔ کچھ آڈی میرے باس آئے کہ سم مہادے ضامن ہوجاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میس تم میرے صنامن بنه بتور مين صرور حياؤ أن كا ١٦٠ كوي فائدة تكليف بوكي میرے گردا گرد اوسے کی جار داواری ہوتو وہ بھی جمعے راستردیگی اور من انشاء الله تعالى جيلا جاؤل كا - إنس طرح وتعوث يساورسي كوضمانت مين يجنساكر جانا تهنين جانبنا بجدروز كعدمي كمركيا اور رات کے بارہ بنے جانے کا ارادہ کر لیا ۔ تمام بال بیوں سے یو کھاتوس و منامندی سے جانے کی اجازت و بدی ۔ رات کے وقت گاؤں مے منرداد وغیرہ میرے یاس آئے کہ نہیں ہم بین جانے دیں گے بہی سم عذاب میں گرفتار ہوجائیں گے ۔ حب میں نے ادادہ روانی کا کیا تو منام ملک اور زمین وغیرہ میرے سامنے ہو گئے کہ کیا ہمیں جبور کرکہ علیہ جاؤ گئے ۔ نب میں نے کہا کہ اچھا میں وزن کروں گا کہ آیا اللہ تعالیٰ

کا فعنل بہتر ہے یا ملک و دولت اس خواہش کے ہوتے ہوشاسی وقت تمام نظارہ غائب ہوگیا ، معرمی نے گاؤں کے مبردار وغیرہ کو کہا کہ میں تے اور میرے باپ دادا تے آپ وگوں کو خوا کا کلام سنایا ، لکھایا اور پر صایا کیا ہم جا ہتے ہو کر جاتم مجھے تکلیف دے ا منوں نے کہا نہیں ۔ تیم کہا کیا تم چاہتے ہو کہ ہم سب گاؤں آنکیف پہنچے ۔ میں نے کہا تم نے تو اپنا فرض لورا کرلیاہے ، حاکم کو آمکاہ کیا اور میں حاکم کے پانس سے ہوکر آیا ہوں تیم تم پر کوئی تکلیف نہیں ۔ پیر اس نے بہت امراد کیا ۔ ہمٹر اس وقت مجدید السی حالت طاری ہوئی کہ اگر میں زمین کو حکم دیّا کہ ان کو پکولے تو مزور پر لیتی ۔ میں نے ان تنردادوں سے مہا اجہاتم بکونے کے لیے واستہ می بیر ماؤ اور میں تمہارے یاس اتا ہوں اگر مزاوں تومی لیے بای کا بیا نہیں ہوں ۔ اس کے بعد منرداد کو سمی میری حالت معلوم ہوئی اور میرے باؤں پر گریوائم اکس حالت میں ہمارے لیے بدرا مرنا ہمیں معان کر دو۔ میں نے کہا معاف اس وقت ہوگا کہ تم تجمع اب بہاڑ کے یا رجور او او تب میں رامنی ہوں گا لیس منردار میں تمام آدمیوں کے جمعے میرے تمام بال بچوں کے ساتھ مرحدسے بارے آئے اور پھر میں آگا وہاں سے والیں کردیا اور ہم سب بیل دیے اور میں اپنے سابق سبید مرحوم حضرت صاحرادہ مولانا عبد اللطیف صاصب کے بال نطور نشانی کے اپنے سائڈ لایا تھا اور معفرت میج موجود علير الصلوة واللام كي ضرمت من بين كرديث اود آب أس س بہت خرش ہوئے اور شیتی میں بند کر کے بیت الدعامیں رکھ دیئے صاحزادہ عداللطیف مٹبید مرحم بولے عالم النان اور دی عرب منتخص منتے ۔ یہاں تک کہ آپ کو امیر کی طرف سے گیارہ سو روپیہ

طِنة مِعْ اور وليس آب مِرى جائيداد ركمة عفى اور اين علاقه مِن رئیں اعظم سے ۔ لیکن آپ نے حق کو نرجیوٹا اور یک لخت تمام کی تمام عزت طاه وجلال أور دولت وحشمت أوربال ومنال سب كجھ مین موعود بر خلاکی راه میں قربان کردیا ۔ بہاں تک کہ جان معی جوہت عزید متی قربان کردی مصرت مسج موعود علید الصلوة واللام آپ کے بارہ میں فرایا کرتے تھے کہ اگر میں مرایا تومیری جگر بریر آگا۔ آب کی سنگساری کا وا فغراوں گزرا کہ جب آپ کی قید خانمیں معیاد پوری ہوئی تو آب کو تنرتیت کی طرف بلایا گیا آور موتوبوں کو امير كى طرف سے حكم بوائم ال ير سوال كيے جائيں اور برسوال نہ كرے اور جواب داے تب ال يركئى بزار سوال موف اور آيسب کے اچمی طرح حواب دینے رہے۔ استریہ یو جھا کہ نم اس سخف کونیس نے میجیت کا دعولی کیا ہے کیا سمجتے ہو۔ تہب نے فرایا کرمیں اللو سیجا اور خدانعالیٰ کی طرف سے مأمور اور اس زمانہ کا مصلح سمحتا ہوں اور وہ قرآن تنراف کے مطابق نازل ہوئے ہیں۔ بھر حضرت مرح نامی عليہ السلام کے بارہ میں سوال ہوا آپ نے چاہ ویاکٹارکٹ گوٹٹاک کو مرُدہ فراکا سے لبدا میں ان کومردہ سمجنتا ہوں ۔ تب انہوں نے کہا یہ نو طامت (لینی مرتد ہوگیا ہے . قرآن شریف میے کو زندہ ظاہر کرتا ہے اور یہ مُردہ وفات یا فترِ ما تا ہے ۔ بھر سب مولولوں نے کفر کا کفتی لگایا اور کما اس كو سنگساركيا جاوے ر امير مولولوں سے دُرَيْ تھا۔ اور نتى نئى ادت می منی اس سے امیر نے مولوق سے حوالہ کر دیا اور با برشمر کے مشرق کی طرف سندو سوزاں ایک حبکہ ہے اور وال سولی ہے لے سکتے ۔ راستہ میں بہت حد حلد اور خوت خوش جارہے تھے اور المحتول مين مختكو يان مكي مو في تخيي . راسته مين ايك موادى في إجياكه آپ اتنے ٹوش کیوں ہیں اور کیوں السی جلدی کر رہے ہیں۔ ہمتوں میں ہظامیاں اور یا ڈس میں بڑیاں ہیں اور ابھی آپ سنگساد ہونے کو بیں ۔ آپ نے فرایا یہ ہفکو یاں بہبس ہیں بلکہ محمد صطفے صلی التعلیم وسلم کے دین کا ذیور ہیں۔ اگرجہ سنگساد ہونے کی جگہ دیکھ دام ہوں لیکن ساعۃ ہی مجھے یہ خوشتی ہے کہ میں جلد اپنے بیادے مولی سیکن ساعۃ ہی مجھے یہ خوشتی ہے کہ میں جلد اپنے بیادے مولی سل جا دُں کا رصب وقت کھے بیتھر ادبے گئے حاکم نے کہا اب بھی نوب کو میں حیود دونگا۔ آپ نے فرایا کہ تم شیطان ہوجہ مجھے قدا کہ راستہ اور حق سے دوکتے ہو لیس مجھر وہاں مولو یوں نے بیتھر ادر کر سنگساد کر دیا۔

اس کے بعد الیبا ہوا کہ جب تنہید مرحوم کو اپنے مقرہ میں بعد سنگسادی کا یک سال کا عرصه گزرگیا تومیرو نام آیک ان کے شاکود نے ارادہ کیا کہ ان کو اینے کاؤں میں نے جاکر دفن کیا جاوے ینا پند اس نے بوشیدہ طور پر اتلی لائش کو ان کے کاؤں میں ہے جا کر دفن کر دیا اور بنه معلوم نسی قبر بنائی ۔ لیکن خان عجب خانصا مخضیل دار نے کہا کہ شہید مرحوم کی فرکو اجھی طرح بنایا جائے بشاید تخصیلدارصاحب موصوف الذکرنے اپنی طرف سے کچہ ا مادیمی کی شہید مرحم کے شاکر دوں نے اپنی حکمہ قبر سیدرگاہ میں بنوائی کی محصر کے تبدحب وہ لوگوں میں مشہور ہوئی اور لوگ دور دور سے زیارت کے لیے آنے تشروع ہوئے تب بادشاہ کی طرف راور ملے ہوئی کہاس ہومی کی لائش حبُس کو سنگسار نمیا تھا پہاں پر لائی گئی ہے اوراس یر ایک بڑی قبر تیار ہوئی سے لوگ بڑی بڑی دور سے دیکھناورزیات بيه أت بن اور يرصور يرصي تب امير تصرالتُدخان تع جر با دستاه كامياتي تن خوست کے گورز کو حکم دیا کہ سنبید مرحم کی السف کو تکال کر آگ

یا دریا میں فوال دیا جا دے اور انکی لائش تکالئے والے کوسزا دی جا دیے۔ حب کورنز خوست کو حکم پہنیا تو اس نے سرکاری آئی بھیج کر شہید مرحوم کی لائش کی بڑیاں نکال کرنے گئے بعض کہتے ہیں کہ بڑیاں دریا میں والی گئیں تعین کہتے ہیں کہ کسی مقرہ میں د فن کردی گئی ہیں۔ اس لائش کے تکالنے والے کانام تبایا جاچکا ہے کہ میرو تقا۔ اس کا کالامنہ کرکے اور گدھے پرچراحاکر تنام کا فرک لائش کو جس نے اس کا کالامنہ کرکے اور گدھے پرچراحاکر تنام کا فرک لائش کو جس نے اس کا فرک لائش کو جس کے شہید مرحوم کی قبر کو تشکیل کو فی سے کا فرک لائش کو حس کے شہید مرحوم کی قبر کو تشکیل کی مونی سے پاک دکھا۔ الند نعائی ان پر بڑے یہ بڑے وضل وکرم کرے اور ہمیشہ پاک دکھا۔ اللہ عالی میں رکھے۔ امین نم امین نم امین ۔ "

## المرال وقت مصرت براده واللطيف

مضرت بافي سلسله احمديه كاعار فانه عربي كلام

اَرَى لُوْرَصِهُ فِي مِنْهُ خُلْقُ تَعَكَّرُو اللهِ فَاذْ هِ مُولَا فَكُرُ فَا لَمُ فَاذْ هِ مُولَا فَكُرُ فَكُرُ وَكُمُ فَا اللهِ فَاذْ هِ مُولَا فَالْمُعْلِثُ يَا فِي وَلِيمُطُرُ اللهِ فَاذْ اللهِ فَانْتَقَامُوْ الْوَاحْمُرُوا لَهُ وَلَا اللهِ فَانْتَقَامُوْ الْوَاحْمُرُوا لَهُ وَانْتَقَامُوْ الْوَاحْمُرُوا لَعْمُرُوا اللهِ وَانْتَقَامُوْ الْوَاحْمُرُوا فَانْتَقَامُوْ الْوَاحْمُرُوا لَقَدُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ

وَمِنْ حِزْبِنَا عَبُدُ اللَّطِيْفِ فَإِنَّهُ حَزِى اللَّهُ عَلِنَّا وَاللَّمَا وَلِكَ الفَتَى حَزَى اللهُ عَلِنَّا وَالمُسَالَةِ وَحُودُ هُمُ عَبِادٌ يَكُونُ كُمبُسُواتٍ وُحُودُ هُمُ عَبِادٌ يَكُونُ كُمبُسُواتٍ وُحُودُ هُمُ مَ النَّهُ اللَّ سَوَاهُم مُرَفِّ وَاللَّهُمُ مُرَفِّ مَا اللَّهُ عَلَيْمِ مُرَدِّتِهِم مُرَدِّينَ مَا الدَّا اللَّه عَلَيْمِ مُردَّتِهم مُردَيْ مَا الدَّا

(صميم رابين احمدير حصر بنجم صالا - ١٩٢١)



بيان فرموده سيالت موات موات موادي سيدعبد رصا

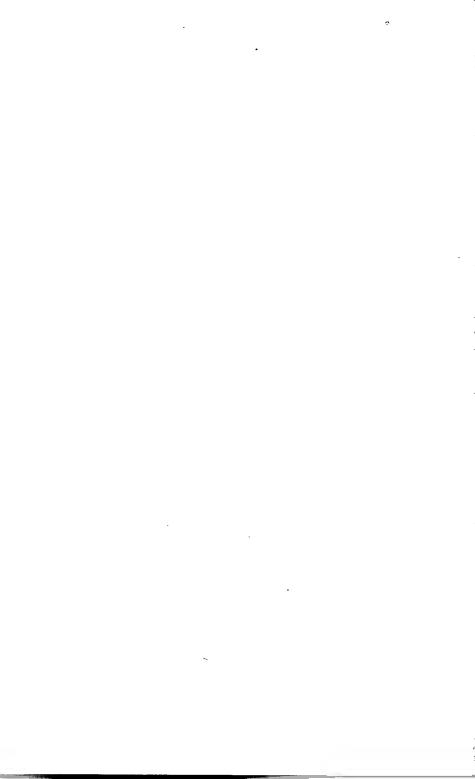

لِنْ اللّٰدِ الرَّحْنِ الرَّحْمُ الرَّمَّمُ اللّٰدِ الرَّحْمُ اللّٰدِ الرَّحْمُ اللّٰهِ الرَّمْمُ اللّٰهُ الرّ تَحْدُهُ وَنُصِلَى عَلَىٰ رَسُولِرْ الرَّمِيْمُ محصر دقم شهيد مرحم

اس دوسرے حصّہ میں وہ حالات درج میں جو کہ مولوی عبدالشار صاحب حہاج قادیان نے حضرت صاحبرادہ صاحب سے سنے ہی اپنی أيمهون سے دیکھے ہیں اور کیر الفاظ نقل بالمعنی ہے اور اکٹرواقعات چران این این کر کن ب طول نه ب<u>لطب موری مروری باتی درج ذیل کی جاتی ب</u>ن فراتے ہیں میرے باپ دادا اچھے عاکم عقے اور لوگوں کو کمالوں کاسبن برطومایا کرتے تھے۔ ان لوگوں میں سے دوقتم کے لوگ تھے ایک وہ جو طالبعلی کی حالت میں تقے دو سرنے وہ جڑ انچھے مولوی پڑھے لکھے تقے اور وہشیخان کہلاتے ہیں۔ میرے دل میں خیال بیدا ہوا کہ یہ اوک اچھے سفید کیڑے پہنے ہوئے کچھ نہ کچھ حیثیت رکھتے ہوں کے خبیے بھی طلب علم کا شوق ہوا یہ تب میں نے تعلیم باتے کیلئے آہر عانے کو تمر باندھی اور میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگیا کہ جن کالگاڈ تادری سلم سے تھا۔ اس خرمیں نے ایک مولوی صاحب کی شاگردی اختیادی - اس نے صاحبزادہ عداللطیف صاحب کی الیبی تعراف میرے الله بیان کی که مجھے ملنے کا شوق ہوا۔ اور میں انکے ملنے کیلئے جل را ا بھی ان کے پاس بہنچا نہیں کہ منتون ایک مقام سے وہاں کے ایک مولوی کا ٹ اگرد بنگیا صاحبزادہ صاحب مرحوم کے پاس بہت لوگ تعلیم کیلئے آتے تھے

اور مروقت خدا کا کلام اور حدیث کا بیان ہواکرتا تھا۔ آپ بہت مہان تواز تھے ۔ خواہ امیر ہوبا عرب ۔ میں معی اپنے استاد کے ساتھ ایک دو حمجہ معاجزادہ صاحب کے پانس درس سننے کیلئے جاتا رہا۔ انکے وعظ اور کلام نے میرے دل میں ایسا اثر پیدا کیا کہ بین استاد کی ا جازت کے بغیر ان کے پانس رہنے سکا ۔ کچھ دنوں کے بعد میرے اشاد کا حکم آیا کہ تم میرے پاس سے تغیر اجازت کئے ہو میں تم سے بہت ارا من ہوں ہر گزینیں بخشوں گا۔ اُس وقت میرے دل ملی خوف بیدا ہوا کہ یہ میرا استناد ہے کہیں مددعا نہ دے ۔ آبک طرف توصاحزادہ صاحب سے الگ ہونے کو دل نہیں جا بتا تھا۔ دوسری طرف اُنناد کا خوف رہا تھا۔ ہخریں نے صاحبادہ صاحب سے یہ واقعہ بان کیا تو آب نے فرمایا ۔ ایک موادی کی اگر کوئی شاگردی اختیار کرے تو اس سے برمطلب تو نہیں کہ اس غلام ہی ہوگیا سے ۔جہاں آپ كا دل جا تها بعد تعليم باتنين - أكر أب يهان رسنا جا سنفي بين بيشك آپ یہاں تھر بی اور دینی تنایم یا میں۔ کئیں میں مضرت معاقبرادہ اور کی خدمت میں مضرت معاقبرادہ اور میں ہے کی خدمت میں رہ کر بہت سے حقائق اور معارف سنتا را اور میرے دل میں بہت انڈ ہوا۔

اس ملک خوست میں سینجان قوم کے لوگ بہت ہیں اورانکا پر عیدہ ہے کہ ان کے پیر کو آسمان کی محلوق اور دریا وں کا علم سے اور جو زمین کے پیر کو آسمان کی محلوق اور دریا وں کا علم سے اور جو آسمان پر دریا اور ان میں کنکر پیھر وعیرہ ہیں سب کا علم سے ۔ چونکر میں جی اسی عقیدہ پر تفا۔ میں نے اسکے بارہ میں صاحبادہ صاحب سے ذکر کیا تو انہوں نے فرایا کہ بالکل غلط سے بیر ومرشد جو ہوتے ہیں ہے خوال کا لی کے مبدر اور اسکے حکم کے یا بند اور اس کے دسولوں کے قدم بغذم جلتے ہیں بندے اور اسکے حکم کے یا بند اور اس کے دسولوں کے قدم بغذم جلتے ہیں

بزرگ یا ولایت قطبیت وغوتیت یهی ہے۔

دوسرے مولولوں اور صاحبرادہ صاحب کے کلام میں بہت فرق تھا۔ حب ان سے کسی حکم یامئلم کی بابت پوجیو توجواب ملتا تھا کہ میرسے خیال میں اس ما میں اس میں میں میں اس میں میں می

تواس طرح سے ہوگا لیکن اگر صاحبادہ صاحب سے پوجھاجا آ تو فراتے کہ بیمکم اس طرح پر ہدے۔ لینی ماجبرادہ ماحب بیمکم اس طریق برہدے۔ تب صاحب لیتین سے جواب دیا کرتے ستنے کہ یہ حکم اس طریق برہدے۔ تب

مجمع معلوم ہوا کہ اگر سیا آدمی ہے تو یہی ہے . محمد معلوم ہوا کہ اگر سیا آدمی ہے تو یہی ہے . مخرجب تنرندل قان جو کہ امیر عبدالرجل صاحب کاچیا ۔ ادمعائی تفاکرہ

خوست مغرد بواء أس فحب صاحراده عبداللطيف صاحب كالمواتركام سنا ا ورعلم ا ورعمده بیان ا ور مهمان نوازی کی نتان و شوکت دریخی اور ان کے مریدوں کی کثرت اور تغولی نے ان کے دل پر انڈ کیا تو یہ دلین شوق پیدا مواکه صاحراده صاحب کو میں سمیشه البینے یاس رکھوں اور جہاں میں جاؤل برمیرے وساتھ ہول ان امیدوں کو لیے ہوئے صاحزادہ صاحب سے ذکر کو کے اسینے یاس رکھا۔ جہاں گورٹر جایا کوٹا آپ کوبھی گھ سے بلا کرنے جایا کرنا ۔ گورٹر کو آپ کی الیبی فحبت ہو گئی کہ اسکو آلیکے بغیر چین به آنا اور بهت سے الغام و اکرام سے سلوک کرتا ۔ جب آمیر عبدار من خان کوخر کی تواس نے بھی الغام اسے کے لیے گیارہ سورویہ مقرد كوديا ، صاحراده صاحب فرمايا كرت عقى تم فحمه يوس بدا عاكمول اور الم ترون سے بہت نفرت سے كريم لوك ظلمت من رستے بين اور لوكون م تع بين مين اكد تنرندل خان كورز كيا مقدر سنا بون تو عضان کر بہ غریب اوکوں برطلم کر اسے - میں ان عزیبوں کو اس کے ظلم وہم مَّا بِوَنَ نَاكُم بِهِ لُوكُ السَّحَ بِيخِمْ ظَلَم سَمِ يَنْجُ مَرْ آجاوي -جزاده صاحب ايك السِيع يرُحكت النان عقد كم كورنركو آب سے

یہ بہت بڑا فائدہ پہنچا کہ منگل ۔ حددان ۔ تنی یہ تین قومیں السی زبروت قومیں تقیں کہ کبھی دعایا بن کر نہیں رمتی تقیں ۔ لیکن آپ نے السی حکمت سے کام لیا کہ بلا بچون وچرا یہ تمام قومیں رعایا بٹا کر کورز کے حوالہ کردیں ۔

تعض وقت السابق تفاكه كس الهائي مين كسي تشم كاحكم في كو دينا منظور بوتا تو گورنر حيران بوجاً آكم اسس موقع بركياتكم موران موقت صاحزاده صاحب فوج كو فولاً موقع كهمطابق حكم دينت كه كود تركي عقل حال دوجا تن د

ایک و فغه کا ذکر سے کہ ایک موقعہ برد ایک تنگ درہ پر گورٹر کی فرج اترى بوئى عنى - ايك روز جدان قوم بهت بلى تعداد سي اكمى بو کو گورز کومعہ اسکی فوج کے گیم لیا۔ جمال می دوشتی و پیکھتے۔ فار کر کے کھونہ کھو زخی کر دیتے ۔ یہاں تک نوبت بہنی کہ تمام روشنی بجادی نئی ۔ گورنر جران و پریتان ہو گیا کہ اب کیا گیا جا دے ۔ اور حدران قوم و فنے کو تیار کھی . ارد کرد اگئی ، صاحرادہ صاحب نے فوا ارد کرد توس لگوادیں اور فائر کرنے کا حکم دیدیا ۔ جدران قوم البی بدحواس ہوئی کہ چھینے کو جگہ نظرمہ ہی ہ خراس توم نے معالکنے کا راستہ لیا اور گورنگ فرج صبح سلامت ره گئی۔ گھرنے پر سی جو نقصان ہوا سوہوا۔ یہ خر سن که امیر عبدالرهمن خان کو بهت خوشی بو نی که وه تومیں جو کمبی بمی رعایا بن کرتر رستی تھیں ۔ گورنزنے صاحبزادہ صاحب کی مدد سے ان کو فَعِ كِيا - سوآب كوببت سااتهم دياكيا - أس أثناء بي اميركابل في انگریزوں کے ساخت ملک تقتیم کرنے کا گورز خوست کو حکم دیا ۔ نفت پہلے ہی تیار تھا۔ جب صاجرادہ صاحب نے دیکھا کہ امیر عبدالرحل خان کی رعایا کا قرمیا کمئی سومیل کا حصہ انگریزوں کے قبضہ میں آیا ہواہے۔

ا بہوں نے اس نقشہ پر زمین تقلیم کونے سے انکارکیا ۔ اور ایک نیا تقشہ تیار کونے کا وعدہ انگریزوں کسے لیا حس میں وہ زمین امیر کابل کے قیصنہ میں کردی ۔ چونکر گورنز میں غصہ بہت تھا اور صاحزادہ صاحب نرم آدمی سے۔ اس لیے صاحبزادہ صاحب اکیلے ہی سرحد کی تغییم یر جایا کرتے تھے۔ جب تعتیم ختم ہوگئی تو گورنرنے کہا کہ جب تک ہمیں نیا نقشہ نیں ملے کا ہم اس زمین سے قالض نیس ہوکتے۔ کیونکہ پیم برانے نفت پر حفار ا ہو گا۔ اس لیے صاجزادہ صاحب مع کیوسواروں کے كُرِم ، پارُہ چنار انگریز افسر کے پاکس آئے۔ اُسنے آپکی بہت عرّت کی اور نیا نفته نیار کوا کر دیدیا ، اس زمین کی تفتیم میں ایک شخص آبا اور صاجزادہ صاحب سے عرض کی کہ میں تے بہت سی کمالوں کامطالعہ کیاہے دید لیکن اس کماب کا مجبے پتر تہیں جیلتا کہ ایک ادمی نے منبح الزماق اور نی ہونے کا دعویٰ کیا ہے آپ اس کی کتاب کو پڑھ کر دیکییں ۔ میں نے اس کا کچھ رد لکھا ہے ۔ آپ اچھا جائے ہیں اور بڑے عالم و فاضلیں آپ اس کا جواب لکو سکیں گئے ۔ آپ نے فروایا کہ مجھے پیمال کام ہے گھر جا ترکتاب کو دیکیمول کا -

صاحزادہ صاحب علم مرقح کے رابے عالم مقے ۔ ہرایک فشم کا علم ر کھنے تھے۔ بہت سے ٹاکرونمی آپ سے تعلیم یا تے تھے۔ ایک و فعرا پ کے دل میں خیال بیدا ہوا کہ ہندوستان مبی جاتا جا ہیئے ۔ یہ گورز کے ملکم ہونے سے پہلے کا وا فقہ مخا۔ سوائس ادادہ سے آئی بنوں اسٹے رہاں برآپ کی بہت بڑی جائیدا دہے۔ یہاں کے مبردار آپ کے پاس آتے ا ورنیزہ بازی وغیرہ کمپیلتے تھے ، ایک و فغہ آب نے منبرداروں سے فرایا کہ میں سندوستان جانبے کا ارادہ رکھتا ہوں ۔ انہوں نے جواب میں کما كر برات كاموسم سے يو كزر لينے ويں وليكن آپ نے برات كافيال، کیا اور حیل بڑے۔ وہاں کے منبردار تاپ کو بکھ فاصلہ بیر حمیوڑنے کے لیے سا عقر آئے اور آپ بہت سے کیڑے اور روییہ سے کر محور سے یر سوار ہوئے حس وقن كرم درياً بريني تودرياً بهت جاماً بواسي اورياني بهايت كدلاء صاحرِ اوه صاحب كو تيرًا تبينِ الله عقاء آب في ليرك أثار كر موا كى زين ير ركم كر شربتد با ندها إور كهوا دريا بن وال ديا دوسم بوگوں کے محدودے نو یار ہو گئے لیکن آپ کا محدود یا نی نے اوپر اسمالیا اور کھوڑا بے طافت ہوگیا۔ آپ مھوڑے سے دریا میں کو دیڑھے اور دریا میں عوطے کھانے لگے اور یہ کہتے رہے کہ یارجینی یارجینیم یا رحیم ان مزر قدانے فضل ورح مرک انہیں بار نکادیا - روسداور كرائي سب دريا ميں مبہ كئے . الى نے اس كى كھ يروا ماكى آور منرداروں کے اومیوں نے گھوڑ ہے کو دریاسے نکال لیا ۔ یاس سی ایک نگاؤی تقا الس میں ایک مولوی جان کل رہتے تھے اور آپ سے وا قف عقد الله كريل كُ - آب في مولوى جان كل سے كهاكم ميرا سندوستان جانے کا ادادہ سے - مولوی صاحب نے عرض کیا کہ میں بی ا عقطیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو ایک تہہ بندر کمتنا ہوں۔ ملنگ

کے بھیں میں جاؤں گا اگرتم میرے ساتھ جانا چا ہتے ہو قومرت تہیند رکھنا ہوگا اور ملتگ بن کے چلنا ہوگا۔ اخرائپ اور مولوی صاحب نے تہ بند باندھا۔ فقیری کے تعبیس میں امرتشرائے۔ صاحبزادہ صاحب کو نظامینہ برامعلوم ہوتا تھا۔ ایک دومال سینہ پر لٹکا لیا۔

حب امرتسر پنجے کشمیری محلہ میں ایک صفی مذہب کا مولوی تقا اسکے پاس اُنز پڑے ۔ اس مولوی کے پاس کتابوں کی لائبریری متی ۔ آپ نے خیال کیا کہ اس کے یاس بہت سی کتابیں ہیں انہیں سے فائدہ انماثی گے۔ اور کما بوں کا مطالعہ کیا کویں گے ۔ رات ون کما بوں کے مطالعہ میں مشغول رہتے ۔ شام سے صبح تک کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے اسی گنامی کی حالت میں رہے کہ فرکون آپ کا واقف بنا اور نہ آپ کسی کے داقف ہوئے۔ مرف کبی کبی ملنگ فیروں کے پاکس جایا کوتے تھے۔اس ولی کے دوگوں کو بہت قوش کیا کرتے سفے۔ کیونکر صاحب ادہ صاحب دولتندادی بخے۔ آپ کو سیمے سے قرح آیا کوا تھا راس لیے آپ لوگوں کو بہت کچھ دیا کرتے سفتے ۔ راور آپ نے جامر ملنکی زیب تن رکھا أب يرعبيب وعزيب حالات كررت تقطف ايك روز فرمايا كسفي رسول التُدْصلي التُرعلبُ وسلم كي قبر مبارك سع جو مدينه منوره ميس امرت رمین الیسی فوشبواتی می کم بطیعے باریک دومال میں کوئی فوشبو

اپنے باس رکمی ہوئی ہوئی ہے۔
ایک دفتہ آپ نے فرطیا کہ ایک دور میں نے معلوم کیا کہ جانگل
مجھ سے دوحانیت میں کتنا دورہے ۔ تب جمعے معلوم ہوا کہ بہت دور
سے ۔ فرطیا کہ میں نے جان گل سے دریا فت کیا ہے کہ جان گل تو مجھ
سے کتنا دورہے اس نے بالشتوں سے ماپ کر کہا کہ تین بالشت میں نے کہا کہ تین بالشت

فرمائتے تھے کہ ایک دفتہ ہم نے سوچا کہ اس امرتشر کے مولوی سے ہمیں ہیں قائدہ کا تی ہے کہ کتابوں کا مطالعہ کوتے ہیں اور اگر کوئی بات پوسمنی ہوتو پوچھ لیا کریں گے۔

ایک روز المجدیث کی طرف سے دملی سے ایک رسالہ اس موادی كے پاکس آيا ۔ رساله كانام " مزب النفال على وجه عدو الشرالدجال" اور مکما تفاکه اس کاجواب دو رحب به مولوی اس رساله کاجواب نروی سکا تو وہ مولوی اہلی میٹ دہلی سے امرنسر اس مولوی کھے پاس مباونہ کے لیے آئے۔ اس مولوی نے صاحبزادہ ماصبسے کما کہ اہل صدیت دہلی کا یہ رسالہ آیا تھا اوراب وہ بحث کے لیے یہاں آنے لگے ہی کیا کباحاد صاحرادہ صاحب نے کما کرئم مجھے ایتا دکیل بنادینا میں خود سی جواب و نے وں کا۔ جب یہ مووی بحث کے لیے آئے و آپ جاب کے لیے تیار ہو كئے۔ انہوں نے كچم سوال كيے آب نے ايسے جواب ديئے كہ وہ جران ہو گئے ۔ میر دوبارہ انہوں نے کھ ادر سوال بیش کیے بجب دوسری دفعہ جاب دیا گیا کو وہ مولوی چیب ہو کر والیس دملی چلے سکتے یہ سب سوال جواب تخریری عقے۔

حصرت صاجزادہ صاحب قریباً تین سال کے بعد والیں خوست اینے اسی الس مولویانہ میں تشرکین ہے گئے ۔ خوست میں تین قسم کے لوگ تقے ایک وہ جو حاکم تھتے اور دوسرمے مولوی اور تبسر سینان جو قادری سلسلہ سے تعلق رکھتے تنے ، ایک نے ہرایک فرقہ کو خدا اور رسول کے خلاف یا یا ۔ حاکموں کو دیکما کہ میبت ظالماء طراق میر لوگوں سے رویبہ وغرہ لیتے ہیں۔ مونویوں کو دیکھا کہ یوہنی ہرایک سے حماکمت اور جھوٹے کنوے لگاتے ہیں اور شیخان لوگوں کو دیکھا تو

ان کے یاس بڑی بڑی تبییں رستی ہیں ۔ صاحبرادہ صاحب نے سوچا كرحاكمانه لباس توهميس باب وادات حاصل سے اور مولويا به لباكس خدالقالي نے خود مجھے خود عطاكيا ہے ، اب شيخان كو ديكھنا جا سنے ك یہ بہت تھیلے ہوئے ہیں اور ہر جگہ بائے جانے ہیں ۔ فزمایا کہ تیں نے جب دیکھا کہ مختلف قتم کے لوگ میرسے پاس آتے ہیں تو سی رہے تشیخان **لوگوں سے نرمی اور احجیّت کا نعل**َق رکھنا ننہوع کیا ۔ یہ سب *لوگ* جو آتے تنتے تو آپ ایک طرف نؤ دعوت تنروع کر دیتے اور دوسری طرف قرآن وحديث كابان كرته - تب ال سنيخان ببس ايك مولوی نے کہا کہ مٹرکی کے مولوی جو سوات صاحب کے مؤڈ ک بیں ال کے پانس جانا چاہیئے . وہ بہت اچھا اور بڑامولوی سے ۔ تب آپ اُسکی طرف روانہ ہوئے ۔ جگر جگہ بر منظری کے مولوی کے ٹاکرد تھے انہوں نے آپ کی بہت عربت کی اور بطرے خوست ہوئے کہ صاحبرادہ عبداللطیف اتنا بڑا تادی سی سمارے برکا شاگرد ہونے آیا ۔ اور آپ اسیلے جا یے تھے کہ تا معلوم سریں کہ آیات تجان لوگوں کے مولولوں کی طرح یہ کتلیم دنیاہے باکوئی اجھا آدمی ہے ۔ لیس آپ اس کے باس کتا کتے۔ ای کے ساتھ مختلف قسم کے لوگ منطری کو ایٹے۔ برٹنجان بہتا سى قرآن اوروريت كے خلاف تعليم ديتے عقبے ۔ فريبا ٌ طريباً طريب مسواليے مسائل سفے جن میں سے کچھ یہ بین کہ بیٹے دکھنا حوام سے لینی سرے بال . اور نسوار سونگنی خرام بنے حس زمین میں نسوار کا درخت بویا جلئے وہ بلیدہے ۔ دونتین سال مک اس کی فصل مجی حرام ہے ۔ رنسوار لیبنے والے کی عورت بغیرطلاق کے مطلقہ ہوجاتی ہے ۔ آپ فرانے لگے میں آس بیے اس بیر کے یاس آیا ہول کہ آگہ معلوم کراول کہ آیا بہ علط فتولی دینے والے میں یا نہیں ۔ اور فرانے لگے کہ حب میں

اس پیر کے پاس آیا تو معلوم ہوا کہ یہ آدمی تو اجھا سے یہ فنوی وہ خود بنیں بناتا کیونکہ اس کے منہ سے میں نے کوئی الیبی بات نہیں منی جوسٹیخان مولویوں سے سنی جاتی تھی ۔ نب مجھے اس پر نیک کمان ہوا ۔ چند روز کے بعد معاجزادہ معاصب اپنے ملک خوست والیں جلے سٹے ....

..... منطری مولوی کا ایک ت گرد خوست میں تھی تھا حس کا نام الله دین تقا ، صاحراده صاحب نے حاکم کے یاس دلورط کی کہ خوست میں اللہ دین نام مولوی منطلی کا شاکد دہیے حجو سے فتو ہے دیکروگوں كو مراه كرد البياب اس كا انتظام كباجاوي أور البيه فتوول سيردوكا جاویے ۔ صاحبرادہ صاحب علاوہ معزد و مامی گرامی ہونے کے ایک فاصل اجل ملنه مجاتبه مقة اس بيه البني بات حكام مين تميي ان حاتي مقی حاکم نے حواب دیا کہ میں تو اس کو روکنے کا کی کوشش کرول گالیکن امید تنہیں کہ وہ میری بات پر عمل کرے اور اپنی حرکتوں سے بار آونے اور بیر تھی اندلیننہ سے کہ ان کے مرید بہت بڑی تعادمیں ہیں اور ہر طرف بھیلے ہوئے بیں الیہانہ ہوکہ فساد ہوجاوے ۔ادھر بی حواب دیا ۔ ادھر ایک سرکاری اوٹی کے کا عقر اس مولوی کے نام ایک سمن مھا کہ مواؤی الدوین بہاں ایک مترلیت کے احکام کا فیصلہ کونے لبد فیصلہ کے ان احکام کوبے شک جاری کرے اگر سیے ہول -ور مرحوطے مسائل سے رک جاوے۔

وریہ مجرمے میں سے بیات برائی ہنچا تو اس نے جواب دیا کہ سب حب یہ حکم مولوی مذکور کے پاک بہنچا تو اس نے جواب دیا کہ سب ان مسائل سے خوب واقف ہوں مجھے کیا ضرورت ہے کہ ان کو طے کہ وں ۔ نب وہ مہرکاری آفک والی حاکم کے پاکس لوط آیا اور حاکم کو اکس کے انکار کی خبردی ۔ حاکم نے امیر عبدالرحمٰن خان کو دبور ط کی کہ ایک مولوی حبوطے مسائل بیان کرتا ہے اور اس سے فساد کا اندابشہ ہے حصنور اس باب میں کیا حکم فرماتے ہیں - امیر نے جواب دیا کہ اس مولوی کو یہاں بھیج دو اگر ا نکار کرمے تو زیردستی با بذنج رجلد دواتہ کرویہ

ج تکہ اس مودی کے مہن اوک ببرو تھے اس لیے حاکم نے ایتی فوج کو شکادکے بہائے سے دوانہ کیا رحب شکار کرکے وابس آنے لگے تو فوج کے تعین اقسروں نے عرض کیا کہ اس گاؤں میں جو مولوی ہے اس کے گھرمیں عظم نا جا ہیئے وہ بڑا بزرگ اور اجبا آدمی سے ۔ حاکم کا تو پیلے ہی سے اسے بیر نے کا ادادہ تھا مگریہ ارادہ ا فسروں وغیرہ سے پوشیدہ تھا اس بیے نظاہر حاکم نے انکار کیا اور - کہا کہ وہ فقر آ دمی سے اسے کیا تکلیف دیں ۔ ہنر افسروں کے اصرار سے حاکم نے اُس کے گھر کا راستہ لیا۔ اور پہنتنے پر اس کے مکان کو گھیڑے کا حکم فرج کو و بدیا ۔ اور مولوی کو امیر کا فران گرفتاری و کھا کہ کہا کہ اگر کنجہ کو خوشی سے امیر کے پاس جا ناہے کو حل ۔ ورنہ زبرد منتی یا بر بخیرے جانا بیسے گا۔ اس مولوی نے انکار کیا اور اس کے ایک الله وقع كلط بوكركها كم ممادي صاحب بركونهن جائيس كي-حاکم نے صاحب کہنے والے کو تو تکلوا دیا اور موٹوی کو مختلوی لگا کر روایہ کیا ۔حب حاکم حیاؤتی کے پانس پہنچا تو رائستہ میں مولوی کے کچھ ر انہوں نے عرص کیا کہ اس مولوی صاحب کو ہماتے ہوتا ہوتا ہے۔ انہوں نے عرص کیا کہ اس مولوی صاحب کو ہماتے لَم میں عظرتے کی اجازت وی جاوے ۔ کل حیاو تی میں حاصر بوجائیں کئے۔ حاکم نے صنمانت ہے کہ اجازت دیدی اور آپ چلے گئے ۔ صبح ہوتے سی حاکم کو خبر مینی کہ مولوی معال گیاہے اند میری را نت تخنی مونوی اولیجے طیلہ پر مجاگ رہا تھا کہ ایک بیقر

بر گر بڑا اور مالک کوٹ گئی ۔ حاکم نے اعلان کیا کہ جو کوئی اس مولوی کو بچو قر لائے کا ایک سوروبیہ ا نغام بائے گا۔ اس راستہ سے ب پر مولوی دنگرا پڑا ہوا نخا کھ بچنگرا خانہ بدوش جارہے مختے۔ اپنے اون یر سوار کرکے حاکم کے دربار میں لے استے ، حاکم نے جہا و نی میں مواف کو قید کر دیا۔ تواس کے تمام عزیز اورٹ کرد حال پوچھنے کیلئے آیا کرتے تھے۔ اس حالت میں مولوی نے اپنے استاد منٹر کی اور تمام اپنا ہم مشرب ہولویوں کو اپنے قبد ہونے کا حال مکھ دیا ۔ چو تکہ اس کے بھی شاگر داؤرہم مشرب بہت تھے ۔ فوج بن کر جہاؤنی پھلاگا ہوئے ۔ حاکم تو بھاگ کر منگل قوم باغی میں جاملا ۔ وہ چھاؤنی کو لوط کر مولوی کو جھرط الے گئے بحب وقت امیر عبدالرجن خان کو خبر پہنچی ۔ شرندل خان کو حوامیر کا رستنہ دارتھا مُع فوج کیٹر کے قوستا تصبیح دنیا که وه کا عنیوں کو رعاباً اور مطبع بنائے میں ایجہ اس نے آگا را اور یا اور یا اور یا اور یا اور یا ربتے کا سامان ہوا۔ صاحبرادہ صاحب کی محلیں میں شرندل خان آ جانے لگا اور آب کے منہ سے حقائق ومعارف کوسنا تو اس کے دل میں ہر یکی بہت محتب پیدا ہوئی کمجنی نویہ صاحبہ کا پاس جانا آور کبئی صاحبرادہ صاحب اس کے باس جایا کرتے۔ اس ظرح بہت محبت بیدا مو گئی اور شرندل خان نے ایک بجیہ کی طرح آپ کے پاکس پرورش یا تی ۔ ان ونوں صاحرادہ صاحب کے ایک شاگرد فج کے لیے روانہ ہوئے جب دہلی پہنیے کوکسی نے میج موعود علیالسلا کی بعثت کے متعلق بیان کیا اور نغرلیف و نوصیف بھی کی توان کے ں بعث میں شوق پیدا ہوا کہ قادیان پہنچ کر تخفیق کرنی جا ہیئے ۔ لیں قادیان پہنچ کر حضرت مین موعود علیہ الصلوق والسلام سے ملاقات کی اور کچھ انتہا پہنچ کر حضرت مین موعود علیہ الصلوق والسلام سے ملاقات کی اور کچھ انتہا

کیں تو ان کے دل میں حضرت کی بڑی عزّت و حُرمت پیدا ہوئی اور فردا بیت کرلی۔ مجرحب والیس اپنے ملک کوجانے گئے تو حضرت میں موعود علیہ السلام سے ایک حفط امیر عبدالرحل کو بہنچاتے کی آرڈوکی ۔ پہلے تو آپ نے قر مایا کہ جہادا امیر ظالم اور تا فہم سے وہ یہ بات ماننے والا نہیں ۔ آخران نے امراد پر حصرت صاحب تے خط لکھ دیا ۔ جوچھی کوٹ لئے ہوجیکا ہے خلاصہ یہ ہے ۔

کہ فیجے خدانتا کی نے اس زمانہ کے لیے مامور ومفلے کرنے کے بھیجاہے۔ وہ تمام یا تیں جو میں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت کرتا ہوں اور میں مجدد اس زمانہ کا ہوں اور دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹ گوئی کے مطابق آیا ہوں۔

الغرض اور بہت سی اچھی نصیحتیں تحریہ فرائیں ۔ حب یہ اپنے ملک میں بہنیا تو اس نے برخط صاحبرادہ صاحب کودیا اور سبحال من وعن سنایا۔ صاحبرادہ صاحب نے فرایا کہ یہ بات تو ہڑی ہی ہے اور یہ کلام ایک عظیم الشان کلام سے لیکن بادشاہ اسی سمجہ تہیں رکھا کہ وہ سمجہ نے اور مان ہے ۔ اس لیے آپ کا یہ قط دکھا نا ہے سودے صاحب کے پاس یہ خط دکا اور آپ نے کسی موفقہ یہ یہ فلا ما خرادہ صاحب کے پاس یہ خط دکا اور آپ نے کسی موفقہ یہ یہ شرندل خان کو دکھلایا تاکہ اس کے ذریعہ امیر کے پاس پہنچ جا دے۔ امیر مان ہے ۔ اور یہ بھی کہا کہ ایک آدمی انگریزوں کی طرف سے سفیر امیر مان سے ۔ اور یہ بھی کہا کہ ایک آدمی انگریزوں کی طرف سے سفیر بن کر امیر کے پاس آبی اور مرزا صاحب کاذکر بھی کیا تو امیر نے نارائ سمبنی میں موفقہ کر سفیر کو بے عزت کر کے رضمت کر دیا اور انگریزی افسرکوا طلاع موٹر سفیر کو بے عزت کر کے رضمت کر دیا اور انگریزی افسرکوا طلاع موٹر سفیر کو بے عزت کر کے رضمت کر دیا اور انگریزی افسرکوا طلاع

دی کم السا تا لاٹی ہومی میری طرف کیوں بھیجا گیا جو تھے دین سے برگشتہ کرتا ہے۔

برسہ مہ ہوہ۔
کوریز نے یہ وا فقر سناکر کہا کہ اس لیے میں یہ خط امیر کے بیشی منیں کرسکتا ۔ کہیں الیانہ ہوکہ امیر آپ جیسے بزدگ کے ساتھ بھی بی المان مرح بیش آوے ۔ یہ کہ کو خط صاحبزادہ صاحب کو والیس دیدیا ۔ یچر صاحبزادہ صاحب کو دالیس دیدیا ۔ یچر صاحبزادہ صاحب کے باس موآؤں ۔ گوریز نے کہا کہ جس طرح میں ایتے بیٹے کو اجازت نہیں دے سکتا ۔ اسی طرح آپ کو بی اجازت نہیں دے سکتا ہوں کہ آپ بی ولیے ہی بطے آدی ہیں جیسا کہ میں ۔ امیر ہی امان سرد کہ دی سے الکہ میں ۔ امیر ہی امان سرد کہ دی سکتا ۔

اجازت دیے تو دیے میں اجازت نہیں دیے سکتا۔ ا کی روز گورزنے صاحزادہ صاحب سے ذکر کیا کہ ملک میں ہے برا فشاد برا بواست لوگ شیطان سیرت بین - ایسانه بوکه کوئی ایکا دسمن آیکی راور ف امیر کے یاس کردے اور آپ کوامیر بلائے اس یے چاہیئے کہ نب پیلے ہی سے امیر کے پاکس ہوائیں آ کہ آشدہ کوئی ربورٹ آپنی نہ کر سکے۔ دوسرے آپ ایک بڑی عزت اور ہوگ پوزلین کے اومی ہیں اس کو دیھ کر امپر خود ہی برای عزت اور توقیر سے بیش آئے گا۔ اور انٹ کی ملاقات سے خوشی ومسرت کا اظار کرے گا۔ صاحبزادہ صاحب کھ ادمیوں کے ساتھ کا بل تشراف ہے كَتْ ما بل مين اميركا دريار رات كو بواكرة اتفا ما آب جند دك ولال مرے ۔ جب درباری حاصر سوئے تو امیر آپ کودی کو بہت خوت میرے یاس آئی میں مكر ميں نے ان كو نظر انداز كر دما اور ميں آپ كے اتنے ير بہت قوش ہوا . صاحزادہ صاحب کے کچھ اور لوگوں کے متعلق بیان کیا ۔ امیر نے

حواب دیا کہ الیبے آدمی بالکل طلتے ہی بہیں ۔ فیر آپ فاموش ہوگئے ماجزادہ صاحب فرمانے ہیں کہ جب امیرسے طاقات ہوچی تو مجھے والیس گھرجانے کا خیال آیا لیکن اور جو معزد لوگ دربار میں سختے انہوں نے مشودہ دیا کہ یہ امیر قالومیں نہیں ایسا ہم ہو کہ آپ گھر پہنچیں لجد میں آپ کو بلانے کے لیے آدمی بھیجے جائیں اس سے بہر سے کہ آپ کا یل میں ہی تھڑریں ۔ فارتے ہیں نب بیں نے امبر سے مف کی کہ میں یہاں آپ کے پاسی مہنا جا بہتا ہوں ۔ امبر بہت فوش ہوا اور کہا بہت اجھا۔

فاحزادہ صاحب کو بہت شوق تھا کہ صفرت سیح موعود علیبال الما کا خط کسی نہ کسی طرح امیر کو دکھاؤ۔ لبکن کوئی موقعہ الیسانہ تکلا کہ آپ ود خط بیش کر دہں ۔ اس عرصہ میں امیر جیار ہوگیا اور اس جہاں سے رفصت ہوا ۔ اسکے بہد بیٹا امیر حبیب اللہ خال تنافین ہوا۔ مفصل حال اوّل مسترین میان ہوچکا ہے۔

ہم و سامزادہ صاحب نے ابیرسے رضمت کی ۔ ابیرے ہا کہ مرب ایک مرت ہوں ہے دالد آپ کی بڑی عرق کے ۔اس لیے بی بی بی آبی عرق آب کری جا بہا ہوں ۔ آپ ہمادے ہم بان بی اورفسن بیں۔ اس کے بعد امیر نے آپ کو رضصت کیا ۔ آپ خوست آئے اور و کماں سے بول امیر نے آپ کو رضصت کیا ۔ آپ خوست آئے اور و کماں سے بول بہنے اور و کمال ایک مقام ملی ہے ۔ یہاں ایک محصیلدار عالم قاضل مقا اور ایک اور مولوی تفا ۔ دو لوں نے آپ کی بڑی عرقت کی ۔ اور مید روز محم ان بیش کی اور مید کی دو سرے مولوی نے کچھ مسائل بیش کے اور مید کہا لوگ مجمے ان مسائل کے دم بی مسائل سے بیں اور یہ مولوی سیائی یہ ہے ۔ آپ آس کا غذ بہ دستی کا فرکھتے ہیں ۔ آپ آس کا غذ بہ دستی کا خراجہ بیں اور یہ مولوی سیائی یہ ہے ۔ آپ آس کا خط دیدیا ۔

حصرت صاجرادہ صاحب نے تحصیل دار کو حضرت میں موعود علیہ السلام کی باتیں سنائیں۔ تحصیلداد جو نکہ صاحب اور نیک آدی تا میں منکر بہت درست اور میں منکر بہت درست اور میں یہ باتیں بہت درست اور میں بیں اور کچہ حقیقت ضرور رکھتی ہیں۔ صاحب اور کی ایم موزاور کہ اگر یہ تحصیلداد حضرت میں موعود علیہ السلام کو مان گیا یہ معززاور عالم ہے تو شاید اس کے ماننے سے اور بہت نوگ مان جاویں اس کام سے تو شاید اس کے ماننے سے اور بہت نوگ مان جاویں اس کمان سے آب نے فوشی میں آکر ایک قیمتی کھوڑا اس کو دیا اور پھر آپ لا بور بہتے اور شاہی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم کی دستار مبادک تبرگا دیکھی اور وہاں سے فادیان دارالامن والامان والامان

بہاں آکر آپ بہت عبائات ہیں سنایا کرتے سے ۔ جنا بچہ

ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں جو باتیں لوگوں کوسٹا نا ہوں اس سے

بہت کم درجہ کی باقول پر لوگ مارے جاتے ہیں ۔ لیکن خلاکی قدرت

میں اگر کوئی بات سنا تا ہوں تو کوئی اعتراض مجھ پر بہن کوسکنا ..

کو بہجا نا تھا اور بہاں تک کہ خدا کے دروازہ کی کنڈی ( زنجہ ) بھی

کو بہجا نا تھا اور بہاں تک کہ خدا کے دروازہ کی کنڈی ( زنجہ ) بھی

کو بہجا نا تھا اور بہاں تک کہ خدا کے دروازہ کی کنڈی ( زنجہ ) بھی

معلوم ہوگئی کہ اس طرح کھنگھاؤگے تو کھولا جائے گا۔ ... اورفرایا

کہ بہت دفعہ مجھے خیال آبا کہ میں اپنے باذؤں پر مکھوں کہ علام ہوں

کہ بہت دفعہ مجھے خیال آبا کہ میں اپنے باذؤں پر مکھوں کہ علام ہوں

کیونکہ میراضیم با سکل میچ موعود علیہ السلام کا بن گیاہے۔

کیونکہ میراضیم با سکل میچ موعود علیہ السلام کا بن گیاہے۔

فرمایاً بہت دفتہ میں جنت میں جاتا ہوں میرا کل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے میوٹ لاؤں چونکر میں ابھی بالغ نہیں ہوا اس مجھے میوسے لانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں ہزار کا دفعہ آسمان پر گیا ہوں لیکن حسب طرح لوگ آسمان کی نسبت خبال رکھتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ آسمان اور آسمان ہے۔

فرمایا که حضرت میچ موعود علیه الصلوة والسلام کومبی نےالسا پر لورمسن میں دیکھاہے کہ البیا کہی بھی کسی نے تہیں دیکھا۔.... فرمایا که دو سری دفعه حب میں سندوستان کی طرف نگلا تو یں لكمنو مين ايك مسحد مي اتريرا - يهان وك يرط صادا يرصيك تنف مين يرضاف سے کوئی عرض نہیں رکھتا تھا اور نہ کسی چیز کو ہاتھ نگانا تھا۔مسجدکے مہتم کی میرے ساتھ حمیت ہوگئی ۔ اور بڑنے اصرارسے اس نے میری دعوت کی اور حمیہ کی تمازے بعد حس وقت میں وُعظ کیلے بیٹھاتو تھ بر قران تترایف کے بہت سے اصراد کا ہر ہوئے اور میں نے کھول کر بہان کیے۔ میرے وعظ کا اتنا الله ہوا کہ بہت سے لوگ روتے ہے لین ایک فقیر تخط اس کو کچه به واه تنین هوئی اور نه اسکے چهره براتز پدا ہوا۔ میں نے اس نقرسے کھ اتیں کیں اور یہ حالت بیان کی فیزے مواب دیاکہ ال کسی فقرنے توجہ والی ہوگی ، تب میر سفیال میں خیال ہوا کہ بھی فقرہے اسی نے نوج کی ہوگی ، اور میں نے بعیہ کی آرزو ظاہر کی لیکن فقیر نے جواب دیا کہ اب تنہیں تھیر میں یہال طافن عاصر ہوجاؤں کا اور تیر نے ساتھ میرا وعدہ سے فیرجب آبر مکلا تو آپ مجی پیچے جل پارے لیکن اسکے بہت سے وعدے کوتے سے میں والیں لوٹ کیا ۔ کچھ دنول کے لید وہ نقر دوبارہ کیا ۔ فغرنقشبندی طرافیہ کا تھا اور بہت سے طرافیوں کی اسکو اجازت می رجب میں نے فقرکے الا تقدیر بیات کی تواکس نے کہا کہ تھے ہرطریقر کی اجازت دی کوئی ہے لیکن نقشندی میں بیعت لینا ہوں۔ اس کے اجد کھوداو

کے لیے فقر میل کیا اور آپ پر بہت سے اسرار کھلے چندروز کے بعد
آپسری بار وہ فقر آیا ۔ کچھ باتیں ہوئیں تو فقر نے گیا آپ نے تو بہت
ثرتی کی کہ میں باکل آپ کی طرف ہیں دیکھ سک ۔ فقر نے صاحبادہ
ماصب سے ولی جوان کے سرپر بھی تبرک کے طور سے ۔، کی اورلینے
ساصب سے می کوئی چز تبرک کے لیے دیدی اور بیجت لینے کی خلیفہ کم
کے اجازت دیدی ۔ فقر نے آب سے یہ مجی کہا کہ ایسا لائی آدمی میں
نے میں دیکھا ۔ اور کہا کہ میں مولوی عبدالی کے باس می گیا تھالین
میں ایسی حکر نہیں یائی ۔ آخر کچھ عرصہ کے بعد صاحبادہ
میں نے اس میں الیسی حکر نہیں یائی ۔ آخر کچھ عرصہ کے بعد صاحبادہ
میاصب اینے وطن قرست کو چلے آئے۔

صفرت صاحرادہ صاحب سے احمد تورتے عرف کیا کہ میر والد صاحب کما کرتے سے کہ میرے ایک کان میں سورج چڑمتا ہے اور دوسرے بین عرف ہوتا ہے اور دوسرے بین عروب ہوتا ہے ۔ آپ نے فرایا کہ مجمد میں سورج چڑمتا ہے اور کمی عزوب نیس ہوتا ۔ آپ کو حضرت میج موعود علیہ اللام کی کتاب بنجی تو آپ نے فرایا کہ یہ وہی شخص ہے حس کی دنیا انظار کی متی بین فرای طرف سے سیا اور لوگوں کو راہ راست بر لانے والا

ایک روز ماجزادہ صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے گئے۔ قرایا میں دیکھنا ہوں کہ طائکہ نے میرے بب سے بہت سے لوگوں کوقل کیا ہے۔ میں کبا کروں میں نے تو قتل نہیں کیے۔ .... ایک دفعہ م گرفارت کے میں کبا کروں میں نے تو قتل نہیں کیے۔ .... ایک دفعہ م گرفارت کے میں ایک آدمی کی صفرت کی صفرت کہ صاحبزادہ صاحب شہید مرحوم سے کوام میں ایک آدمی کی صفرت میں موجود موجود علیہ انسان میں ایک آدمی کی صفرت میں گفتگو ہوئی۔ اس نے انکار کیا آپ میں ایک آب دیا قت کرو کہ کیا حال ہوا ہے۔ جمیں آپ سے دریا فت کرو کہ کیا حال ہوا ہے۔ جمیں آپ سے دریا فت کرو کہ کیا حال ہوا ہے۔ جمیں آپ سے دریا فت کرو کہ کیا حال ہوا ہے۔ جمیں آپ

طآفات کے لیے آتے تو آپ میچ موعود علیہ السلام کا ذکر مزود کے جب اپنے ملک اور اپنے گاؤں سیدگاہ کے قریب پہنچ تو تمام عزیز وا قارب اور شاکرد دغیرہ آبئی طاقات کے لیے کموڈوں پرسوار موکر آئے اور مردی خوشی منائی کہ صاجزادہ صاحب جے سے والی آگئے۔ آپ نے فرایا میں جے سے نہیں آیا بلکہ قادیان سے آیا ہوں۔ جہاں ایک مقبول اللی متجاب الدعوات اور سج موعود ہونے کا دعوی رکھتا ہے۔ آپ صاحبوں کو یہ خردیتے آیا ہوں وہ سچاہے صادن میں ناکہ تم اس کا انکار نہ کر کے افزاد کراو اور خواکے عذاب اور تہر صحیح جاؤ اور اس کی رحمتوں کے وارث اور مورد بن جاؤ۔ اور بہت سے بی جاؤ اور اس کی رحمتوں کے وارث اور مورد بن جاؤ۔ اور بہت سی باتیں نصیحت کے طور یہ فرائیں۔

 کہ میں اپنی دولت اور عربت اور عیال کس طرح ایک بھی میں بھینگاہو آ ب نے سیدگاہ میں بندرہ میں دن گزارے ہوں گے بڑے بڑے عمائد آپ کے پاک آتے اور کتنے کہ اگریہ باتیری آپ چیوڈوب تو بہت اجھا ہے۔مگر آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی اور امیر کو فر بہتے پر آپ کو کچھ سواروں کے ساتھ کابل بلایا گیا ور آپ ارگ کے قید فاتہ میں قید نظر نبد کیے گئے۔

منبط ہوگئی۔ ..... منبط ہوگئی۔ ..... منبخان لوگ ابینے مرت کو عالم الغیب مانتے تھے اور صاحبرادہ مال فرانے کہ السان کو تواہ وہ کسی در حبر پر ہو عالم الغیب جانما ہمراس غلطی ہے عالم الغیب فلاہے اور کوئی نہیں۔ دسول کریم صلی الدعلیہ ولم سے ذیادہ کون ہے ان کو بھی قدا یہ حکم ویتا ہے قتل دَنِّ زِدْ فِیْ عِلْمًا۔ وہ بھی کوئی بات بیان فراتے تو وجی کے ذرایعہ سے فراتے حفر موسی اولوالعزم رسول خفرسے علم سیکھتے کیئے گئے۔ غیب کی باتیں معلوم نہیں ہو سکتیں خدا ہی ہرایک چیز کا علم رکھتے والا اورغیبان ہے بہنے ان کہتان کہتے ہیں کہ ہمارے بیرغون کھتے۔ سات اسمان پر سات

ہے ۔ سبجان کہنے ہیں کہ ہمارے بیر عوث سکتے ۔ سات اسمان پر سات دریا ہیں ان میں ریت اور کنگر ہیں ان سب کی تعداد تھی معلوم ہے ۔ صاحزاده صاحب فراتے کہ یہ تو اہل کشف کی باتیں ہیں۔ اہل کشف تو ہے میں کہ غوث ہرزانہ میں ہوتاہے اور لعبض کہتے ہیں کہ نہیں ۔ جو انتے ہیں ان کا قول ہے کہ عارف اور بزدک ہرزانہ میں ہوتے ہیں اور بزرگ متنی ہوتے ہیں اور برگ متنی ہوتے ہیں اور بہ ہے ہیا بند اور معرفت المہی دکھتے ہیں اور بہ ہو کہتے ہیں ہوکہ اکثر ہمادے بیرسے یہ الیا واقعہ ہوا ہے کہ چاندنی داتوں میں پوہٹنے سے بہلے صبح کی نازاداکی اور معلوم ہوتے پر نماز وفت پر دمرائی ۔ اتنا بڑا سورج نظر نہ آیا اور نماز میں غلطی ہوگئی ۔ وہ چیز جو سات اسمان کے بڑا سورج نظر نہ آیا اور نماز میں غلطی ہوگئی ۔ وہ چیز جو سات اسمان کے اور بہ اور دریا وُں کی تہ ہیں ہے اسی گنتی کیونکونظر آوے بین خان جا بو وقت سے پہلے پڑھے اس نے نماز کی ہتک کی۔ اور بہ کفر ہے سوتم غوت کو وقت سے پہلے پڑھے اس نے نماز کی ہتک کی۔ اور بہ کفر ہے سوتم غوت کی اس بیر خود ہی کفر کا فتو کی نگانے ہو۔

ور بڑے حکام کو یہ لضیمت کیا کرتے معے کہ نم لوگ کہتے ہوکہ

سم شربیت پر عدل کے ساتھ حکومت کرتے ہیں تو رعایا آپ سے الاق کیوں ہے اور ننگ کس لیے ہے۔ مشر لیبت تو الیبی نرم ہے کہ اگراس پر قائم رہو تو انگریزی حکومت کے سندو اور نمام مذہبوں کے لوگ کہہ انھیں کہ کاسش ہم یہ یہ لوگ حکومت کرتے۔ برعکس اسکے تہاری عال یہ کہنی ہے کہ انگریزی محمد تیم پر ہوتی تو اجیا ہے۔ کیونکہ تم نہ شربیت کی بروا کرتے ہونہ قالون کا خیال .

صرت صاحبادہ صاحب فرماتے تھے کہ مجہ پر خداتالی نے بہت
سے امور منکشف فرمائے۔ ایک دفغہ دان کے وقت نماز کو جارا تھاکہ
میرا یاؤں کیچر سے تعییل گیا اور گر گیا اس سے میرادل خراب ہو گیا اور
میں گئبرا گیا ۔ یک لخت میری زبان پر جاری ہوا کہ دروایت اسٹک
بر میدار ند ( جودروایش ہوتے ہیں اگر ان پر بیھر برائے جائیں پر ا

.... حفرت صاجزادہ صاحب حب کبھی سرداروں اورحاکوں کے ساتھ جایا کرتے تو ابنا خرچ اپنے ساتھ لے جاتھ حاکم بہت ذور دیتے کہ ہمارا کھانا کھائیں لیکن آپ بالکل ان کے خرج سے تعلق نہیں رکھتے ہتے ۔ حاکم رعایا سے ظلما لیتے تھے ۔ ایک دفعہ گورنر مذکورتے ہہت اصرار کیا کہ آپ اس کے ساتھ چائے بیٹی ۔ اور کہا کہ سندولوگ ہیں رضا مندی اورخوشی سے جائے دیتے ہیں ہم زور وظلم سے نہیں لیتے اس بیے آپ کبھی کبھی جائے ویتے ہیں ہم زور وظلم سے نہیں لیتے اس بیے آپ کبھی کبھی جائے ویتے ہیں ہم زور وظلم سے نہیں لیتے اس بیے آپ کبھی کبھی جائے ہی لیا کرتے تھے ۔

ایک دفنہ گورزنے ایک کوئی بنوائی آب سے کہا کہ اس میں کوئی نعق نباویں کہ آب اس من سے بھی واقف میں آب کچہ دیرجی اسے مجر فروا کہ میں کیا تباوی اگر نعص تکالوں تو آب جرا کسی نجارت درست کوامیں گئے۔ اگر نہ نباؤں تو آب اصرار کرنے ہیں کہ صرور نفض تاؤ ( وہاں برضع کاریجروں کو حاکم بیگار میں پیطوا کر بلاتے ہیں) اس وقت
کئی نجار تھے ایک باہر کھڑا باتیں سن رہا تھا وہ حاصر ہوا اورع مق کیا کہ آپ
نقص بنادیں میں خوشی سے درست کردوں گا۔ تب آپ تے تمام نقص بناد بُ
ایک دفتہ ایک غرب آدمی کے ساتھ فاسٹی کا مقدمہ تھا۔ گور ترف ساجرادہ
صاحب کو فیصلہ کے لیے مقرد کیا ۔ تاریخ پر حافر ہوکر وہ آدمی عاجزی ظاہر
کردیں ۔ صاحبرادہ صاحب جوش میں آگئے اور اس کوکہا کہ اگر ایک سندو
عزیب کا گور ترسے مفدمہ ہو جا و سے تو بی کسی کی طرفداری یا دعایت تیں
کروں تھا۔ اس وفت ایک بندو اور گور تربھی موجود تھے۔ گور تو کو تو ت

ایک بار صاحبادہ ساخب منی دربار میں تندیف دکھتے تھے کہ ایک آدی کوسنزا کیلیے بلایا گیا ۔ حس وفت وہ حاصر ہوا گور نہنے حکم دیا کہ س کوالم کو بید مارے جائیں ۔ اور محبم کو بیس حبوط اجا تا تھا حب کے کمرنے کے قریب نہ بہنچ جادے ۔ حب سزا مل رہی تھی صاحبزادہ صاحب نے ال کیا کہ گورنز غضہ میں سے سزا بد بہیں ہوگی اوروہ مجمم اس قدر سزا برداشت نیا کہ گورنز غضہ میں سے سزا بد بہیں ہوگی اوروہ مجمم اس قدر سزا برداشت نیس کرسکتا تھا کہ بوط ما تھا تو اپنے کا تھوں پر کیٹرا لیسط کو اس پر کا تھاکہ ایک کی بید آپ کے لاتھ بردگیں اوروہ بیج جاوے ۔ کورنز نے برد کھی اپنے بیطے کو حکم دیا کہ باہر جا کر سزادی جادے صاحب تدریمیں ایسے بیطے نے باہر ہے اگر حبورہ دیا اس لحاظ سے کہ صاحبزادہ صاحب تدریمیں بیطے نے باہر ہے اگر حبورہ دیا اس لحاظ سے کہ صاحبزادہ صاحب نے معاف

ایک دفعہ نوست کے بین نے دعایا پر طلم کیا اور اطراف میں ہوگ<sup>وں</sup> کے ختنے کرادیئے اور بہت رشوت لی۔اس سے فراغت باکر بدیگاہ کے فریب ڈیرہ آ سکایا۔ سمعہ کے روز حریل نے ایک آدمی بھیما کہ مہلا انظارکیا جاوے کہ ہم بھی نماذ حمیہ بیں شامل ہوجا دیں۔ صاحبرادہ صاحب نے پروا نہ کی اور نماذ سند مع کردی ۔ جرنیل خطبہ میں شامل ہوگیا ۔ جرنیل فطبہ میں شامل ہوگیا ۔ جرنیل فطبہ میں شامزادہ صاحب سے کہا کہ میں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے کہبت لوگوں کا خننہ کرادیا ۔ آپ نے فرمایا کہ خدمتِ دین کی آوکیا ہوا ۔ غزیوں کا تنا نے جرا آنادیا ۔ آپ نظم کیا۔ دشوت کی ۔ متارا نمام بباس حرام کا ہے اس سے نماز نہیں ہوتی ۔ جرنیل نشرمندہ ہوا اور کچھ نہ اولا۔

ایک بار صاجزادہ صاحب امبر عبدالرجن خان کے دریاد میں گئے وہ بہت توسش ہوا ۔ آپ سے کہا کہ سوات کے لوگ یا تو انگربزوں کی رعایا رہیں گئے اور ہیں نے رعایا رہیں گئے یا ہماری ۔ درمیان میں سرگز نہیں رہ سکتے اور ہیں نے ان کو بلا بھبجا تھا لیکن سوات کے مولوی کے بیٹی نے آنے سے متع کردیا اور مسلمانوں کی سلطنت سے روکنا کا فر ہوجا نا ہے یا نہیں ؟ آپ سن کر چیپ ہوگئے اور سوچا کہ خدا جانے کہ اس نے کس غرف سے متع کیا ہوگا ۔ ؟ بھر دو بارہ امیر نے کہا لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا ۔ تنیسری بار عام لوگوں کو مخاطب کرکے کہا ۔ تنام حاضرین نے شور نیادیا کہ عال صاحب وہ کا فر ہوگیا ۔ لیکن صاجزادہ نے بھراحتیا کا فر کوئیا ۔ لیکن صاجزادہ نے بھراحتیا گا

ایک و فعہ حب مولوی عبد الغفار صاحب مرحوم مہامہ وارالامان کی والدہ فوت ہوئی تو آپ نے نمازِ خبارہ بیٹر صائی تو اس وفت زور کی بارٹش ہورہی مختی آپ نے بڑی دیر تک دعاکی .....»

## تنهيدمرحوم كى فاديان من أمركا نطاره

حضرت بزرگ صاحب فرمانے ہیں:

" حصرت شہید مرحوم جب قادیان کو آرہے تھے۔ میں بھی آپ کے استفر تقا۔ بٹالہ میں بنج کر سم نے دویتے کوائے اور کھ آدی پیدل روانہ ہوئے میں یکر پر سوار تھا۔ میں راستہ سے بھی واقف تقا کیوتکہ پیلے تین وقعہ قادیان آجیا تھا میں نے بیدل چلنے والوں کو کہا کہ سم راستہ میں نہر پر متہارا انتظاد کویں کے حضرت شہید مرحوم نے کہا کہ نہیں سم سب پیدل چلیں گے ... جب سم قادیان پہنچ تو بلند آواز سے کہتے لگے۔

میم قادیان پہنچ تو بلند آواز سے کہتے لگے۔

یا تون مرف کی فی خی فیتی ۔ یا تیاف مون کی فی فی خی فی خی فی کے میں عہمیتی۔

ہم سب سے پہلے حضرت خلیفہ اوّل سے ملے ۔ آپ نے الفات
کے بعد فریا کہ صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کا کیا حال ہے بیں
نے عض کیا کہ وہ نو یہ آپ کے پاس بیٹے ہیں ۔ تب حضرت خلیفہ
اوّل اکھ کو حضرت صاحبزادہ صاحب سے بغلیگر ہوئے اور باتیں
کرنے لگے بھر ہم ظہر کی نماذ کے بعد صفرت ہے موعوظ علیہ السلام سے ملے صفوت نے
ملاق کے بعد شہید مرحم اور ایکے قافلے کی راکتش اور مکان کا انتظام کیا ۔ …
ایکدن آپ نے حضرت میر ناصرفوا ب صاحب کو بھیجا انہوں نے فرایا کہ اگر کھانے ہیں
کوئی کی ہویا آپ کے مذاق کا نہ ہو نو آپ لینے آدیوں آپ بنا کھانا بچوالیا کریں
ہم سب استیاد مہیاء کردیں کے مشہید مرحوم نے فرایا کی اسوقت ہے جبکہ
ہم سب استیاد مہیاء کردیں کے مشہید مرحوم نے فرایا کی اسوقت ہے جبکہ
کوئی عمدالعلمی آپکے پاس آئے میں عبدالعیان تھیں '' (الحکم فادیان ، راپی فراہ استیار

## شهيدمرحوم كاعانتقانه زكك

حضرت بزرگ صاحب فرلمتے ہیں۔

" حضرت مسيح موعود عليه السلام سے حضرت شيد مرحوم كوركى محبت تمتى ـ ان كا رنگ عاشقانه رنگ اور وه حضرت ميج موعود

عليه السلام كى مجلس مبارك مي بيقة توان كى حالت اوركى اود

موجاتی تھی۔ وہ خود فرما کرتے سے کہ میں نے حس رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ السُلام کو دیکھاہے۔ اس رنگ میں کسی

نے نہیں دیکھا ۔ جنابیہ آپ کا ایک شعر سی اس کی تقدیق

ہے ہیں سہ کرتا ہے مجوصب ذیل ہے: رہ عطرے نورے دہم اعظ

اب حب حصنور کی ملس میں بیٹے توصنور کے یا وس می

( الحكم ١٠ ماييخ ١٩٣٨ دهي فاديان)

## چونقی فضل

## دنیا مجرکے احری سکالرز کی خدمتیں دردمن انداسل دردمن انداسل

(مولا ماد وست محمد شابد مورخ احديث)

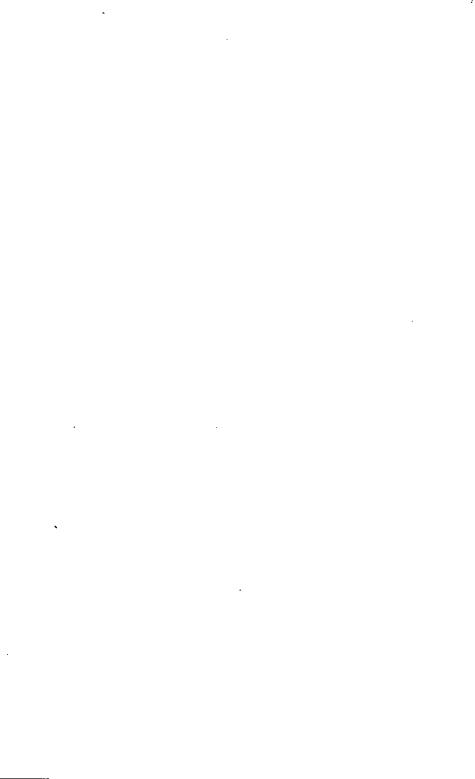

# حضر صاجراده عبداللطيف حب كي تضوير اره بي دخر صاجراده عبداللطيف حب كي تصوير المراح من المراح المراح

افغان قوم دنیا کی ایک قدیم اور تاریخی قوم ہے۔ حس میں صفرت دانا گنج بخش شیخ علی بی عفان ہجویدی رحم ( ولائت ۱۰۰۹ء وفات ۱۰۰۹ء) مصرت خواجہ باقی بالمدر ( ولادت ۱۹۲۸ء) وفات ۱۱۰۹ء) حضرت محبرد الف تاتی المدر ( ولادت ۱۵۹۸ء) ورصفرت الدم بنوری ( ولادت ۱۵۹۹ء) وفات ۱۹۲۸ء) اورصفرت الدم بنوری ( ولادت ۱۵۹۱ء) وفات ۱۹۲۸ء) جیسے عارف بزرگ الله الله اور علماء و مضائح بیدا بوٹے۔ حضرت صاحبزاده مولوی سید عبراللطیف صاحب دئیس اعظم خوست حضرت دانا گنج بخش رحم کے فاؤاده سے تعلق دکھتے سے جنہوں نے ۱۹۲۸ء وین حق کی آبیاری کی اوراس کی حقانیت پر مہر شبت کو کے ایک دائمی بنونہ قائم کردیا۔ صفرت بانی کی حقانیت پر مہر شبت کو کے ایک دائمی بنونہ قائم کردیا۔ صفرت بانی کی مسلم احدیہ فرماتے ہیں ،

الله تغالی نے فحض اپنے فضل کرم اور سیدنا مصرت فضل عمر کی روحانی توجّه کی برکت سے ایسا غیبی سامان فرمایا کہ عین ایسے

مرصلے پر جبکہ تاریخ احمدیت کی تیسری جلد زیر تدوین واضاعت محقی لنڈن کے انڈیا آفس سے ڈیورنڈ لائن کمشن (۱۹ سنبر آا) ارنوبر اس اور حضرت صاحب کو نمائن دہ مقرد کیا ۔ تصویم میں شامل اور حضرت صاحب کو نمائن دہ مقرد کیا ۔ تصویم میں شامل ہر شخص کے خدو خال بہت نمایاں تقے مگمہ افسوس ان پر کوئی نام درج نہیں تھا۔

خوش فنمتی سے اس زانے ہیں حضرت صاحبزادہ صاحب کھے سب سے بڑی بہو حضرت سیدہ بی بی صاحبہ بقید میات تھیں اور پر سے خاندان ہیں وہی اس مغرس وجود کی شناخت کرسکتی تقبیں جبیبا کہ صاحبزادہ سید احمد لطیف صاحب ابن حضرت صاحبزادہ سید مقتر طیب ماحب سخرید فراتے ہیں :

" نہماری تائی جان مرحومہ حضرت صاحبزادہ سیدعبداللطیف صاحب شہید مرحوم کے خاندان کی وہ آخری خانون کی بی جنہوں نے حضرت شہید مرحوم کا پُر نورچبرہ دیکھا۔ آپ کی خدمت کی پاکیزہ صحبت میں ایک لمباعرصہ کی شادی خالباً سامہاء کا شرف حاصل کیا ..... مرحومہ کی شادی خالباً سامہاء میں ہوئی ۔ حضرت شہید مرحوم نے خود اپنے خاندان میں ہی لینے سب سے بڑے فرزند (صاحبزادہ سید محدسوید) سے شادی کوائی۔"

ر روزنامه الفضل رابوه ۸ رستمبر ۱۹۷۸ صفحه ۵ کالم ۱۰) راقم الحروث مرائے نورنگ صلع بنوں میں گیا جہاں یہ مبارک خاندان ہجرت افغانسان کے بعد قیام پزیر تھا محرم صاجزادہ سید صبتہ النارصات گئام معلوات حال ہوئیں اور ہونے



يترلاني ليش سهمارا كالر

نہ فرہ سکے۔

مُصرَت قاضی تحدیوسف صاحب (امیر صوبه سرحد) کو تھی یہ اعزاد حاصل تقاکم وہ بھی ان ایام میں مہمان خانہ قادیان میں بھے قیام فراستے اور ان کا کمرہ حضرت صاحب کی جائے قیام سے بالکل متصل تقا مگر افسوس حضرت قامنی صاحب تقویہ کے استاعت کے بعد صرف چند دن زندہ رہے اور ہم جنودی سالمار کو انتقال فراگئے۔ اِنّا بِلّهِ دَ اِنّا اِلْيْهِ دَاجِعُونَ -

انتقال فرما گئے۔ اِنّا بِلّٰهِ وَإِنّا اِلْيُهِ دَاجِعُونَ۔
لجد اداں معزت شيخ فضل احمد صاحب طالوی نے بذرای مخریر اس ناچيز کو توجہ دلائی کہ حضرت مولوی محمد دین صاحب (سابق مبلغ امریکہ) نے بھی حضرت صاحب کی زیادت کی تھی۔ اُن سے دریا فت کیا جائے۔ چناپنجہ میں انکی خدمت میں حاصر ہوا۔ آپ اس وقت دفتر نظارتِ علیا کے ساھنے برآمدہ میں ایک کرسی پر بیسطے تھے۔ آپ نے تصویر پر ایک گہری نظر ڈالی اور فرایا ہیں پر بیسطے تھے۔ آپ نے تصویر پر ایک گہری نظر ڈالی اور فرایا ہیں ذہبن میں سے آج سک حضرت صاحب کے جو نشویں میں سے ایک کری مطابق ہے۔ اُن کے مطابق ہے۔ اُن کے مطابق ہے۔

عوص فی بن میں صوری بی سے فیصے دروت فادیان جناب میاں عدارتی فادیان جناب میاں عدارتی فادیان جناب میاں عبدالرخیم صاحب دیانت سوڈا واٹر (والد ماحد مولانا عبدالبا سط صاحب مبلخ افرلقہ) کا حسب ذیل مکتوب موصول ہوا جو دراصل انہوں نے ،ار فروری سے وائد کو صاحبرادہ مرزاویم احمدصاحب ناظردعوت و تبلخ قادیان کے نام مکھا تھا اور محترم مرزاویم احمدصاحب کی ہوایت پر دفتر فدمت درولیتاں کے توسط سے خاکسار کو ۱۱ر مارچ سے والا موصوف نے اس میں محرید فرمایا تھا کہ:

" بين أكثر اوقات اين والد صاحب مرحوم حضرت ميان

فضل محدصاحب (ہرسیاں والے) سے پوچینا رہتا تھا کہ آباجی ہے ہوئینا رہتا تھا کہ آباجی ہے ہوئینا رہتا تھا کہ آباجی ہی ہوئیں سے ملتی تھی ہوئی النان آپ کی نظرسے گزراہے ہو تو آپ نے ایک مرتبہ فرایا کاب ان کی شکل کھے کھے مطرت میاں غلام محد صاحب سفر گلگت سے ملتی بھی مگروہ ان سے کیاری اور گورے رنگ کے تقے ۔ اس کے بدس میاں غلام محمد صاحب مرحوم سے ایک خاص عقیدت سے مثّا تھا۔ وہ تھی تھے فہت کرتے اور بسا اوقات اپنے کا مول میں مجھ سے مشورہ بھی لیتے ۔ ایک دن س<sup>را ا</sup>اکو مين اينے دفتر زائرين قاديان مين بيٹھا تھا كم مفرت مولوى عبدالوا صد صاحب فاضل تشميري ابينه لا تقد بن ايغ احدیث کی تنیسری حلالے کر آئے اور کو کی موجود دوتوں كو حوكه خواج عُيدال تار صاحب أ بي مجائى الدُدبن صاحب اور ميرزا محد اسخي صاحب عق رجوكه لا مورين سدكا ایک سروب فولوسے . میں جونکا کیونکہ میں نے اپنی عقیق کے دوران یہ میں سنا ہوا تھا شہید مرحوم کے صاحرادگان سے کم آباجی کا فوال لا بور میں کمینی کیا تھا جواب مُتا بنیں ۔ اور یہ بات میرے والد صافّب نے بھی بتائی متی اور میں نے دفر میں موجود دوستوں سے کہا کم اسس تو بھر مولوی صاحب شہید کا بھی فوٹو ہوگا۔ فوٹویس نے اکھ کم دیکھا تو فوری طور پر بے ساختہ میں ذہنی شنیدہ فولوطیر اینی انگلی رکھ دی کہ یہ حضرت مولوی عبداللطیف صاحب مرحم شہید کا سے ۔ پیر حب نیج کھی ہوئیسط الے نقل ملاق مل پڑمی توبیرا کہنا درست ہوا۔ گویا اب میں لقینی طور پریہ کمرسکتا ہوں کہ مندرج فوٹو مرحم کا ہی ہے اور آبی بہو کی شخطی کے متعلق سے میچ کی متعلق سے میچ کی متعلق سے میچ کے متعلق سے میچ کے متعلق سے میچ کے متعلق سے جن دو توں نے مکم غلام محمد معاصب کو دیکھا ہے دہ میری اس بات کی تائید کویں گئے۔ وال لام عبدالرجیم درویش میں تا تادیان "

یادر سے کہ صفرت خان بہادر غلام فید صاحب صفرت بانی سلم
احدیہ کے کہ صفرت خان بہادر غلام فید صاحب صفرت بانی سلم
احدیہ کے کہ فقاء میں سے تقے جنہوں نے ۲۰؍ جنوری ۱۸۹۲ء کو تنرن
بیعت حاصل کیا تھا ( رحبط بیعت اولی ) اسی طرح صفرت میان ضل فحد
صاحب ہرسیاں والے کی بیعت دسمبل کی ہے ۔ جنوری ساواد کے
مشہور سفر جہلم میں صفرت بانی سلمہ احدیہ اور صفرت شہید مرحوم کے
مشہور سفر جہلم میں صفرت بانی سلمہ احدیہ اور صفرت شہید مرحوم کے
میرکاب جو مخلصین سفے ان میں صفرت میاں فضل فحدصا حب بھی تقے
اور اخبار "البدر" ۱۲۷ و ۲۰۰ جنوری سالم کے صفحہ ۸ بید ان کا نام
موجود ہے۔ اس اعتبار سے مندم، بالا بیان کی اسمیت اور تقامت
بہت بطھ جاتی ہے۔

بہت برطابی ہے۔ حضرت صاجزادہ عبداللطیف صاحب حسِن مفام پر شہیدگیے گئے شعبہ اریخ احمدیت کو اسکی تقویر حاصل کرنے میں بھی بفضل تعالیٰ کامیا ہی ہوئی ۔ چنا پخہ اریخ احمدیت جلد سوم کے دو مرسے ایڈلیشن میں اسے سپردِ ارتباعث کردیا گیا ۔ علاوہ ازیں حضرت مولوی عالمتاد صاحب " بزرگ صاحب " کی شبیہ بھی فحفوظ کردی گئی۔

هدواء میں حب میں بہلی بار انگلتنان گیا تو انڈیا آفس اور

برطش میوزیم کی ممرشب حاصل کی اور مسلسل ایک ماہ کک فردد کھے اور بہت اور بہت سی اہم کا اور بہت سی اہم کا اور بہت سی اہم کا اور بہت فاص طور پر ڈلیونڈ لائن سے متعلق تصاویر مجی تکاوائیں تاکہ کسی طرح ان تصاویر میں موجود انتخاص کا بتہ جل جائے اور صفرت معاجزادہ صاحب کی بڑی بہوکی روایت کا مزید دستاویزی تبوت بہیا ہوجائے صاحب کی بڑی بہوکی روایت کا مزید دستاویزی تبوت بہیا ہوجائے لیکن میں یہ معلوم کرکے جرت زدہ رہ گیا کہ اس عظیم انشان لائبریری میں ڈلیورنڈ کمیشن کے فول موجود بیں مگرنا موں کی تفصیل موجود نہیں۔

صفرت صاجزادہ صاحب کی بڑی بہو ۱۹۹۸ میں رحلت فراگئیں ہے جب کک ذندہ رہیں آپ نے کبھی اپنے بیان کی کوئی تردید شالئ نہیں دفرائی ۔ آپ کے بعد شہید مرحوم کے دلو فرزند مصرت صاحبزادہ محدطیب صاحب اور سید الوالحس صاحب قدسی سالہا سال کک ذندہ سے اور اپنی خاموشی سے حضرت سیدہ بی بی صاحبہ کی چشم دید شہادت عملاً قبول فرالی ۔

اس تخیق سے یہ حقیقت روز دوشن کی طرح نمایاں ہوجاتی بے کہ یہ یک انوار تصویر حضرت صاحبرادہ صاحب مرخوم کی برگذیدہ مہتی ہی کی بیت ہے۔

حضرت سیدہ بی بی صاحبہ ( نود الندمرقدھا) کے وصال کے بیں برس لعد آب حال ہی ہیں یہ عبیب وعزیب خیال بیش کیا گیا ہے کہ یہ تصویر ہر گڑ حضرت صاحبزادہ صاحب کی بنیں ہو سکتی کیونکہ: اقل: اس دور کے افغان علماء تصویر کے سخت نالف سے
دوم: صفرت قامنی فحد بوسف صاحب کی روابیت کے مطابق صفرت
صاحبزادہ صاحب کی عمر پچاس سال بھتی اور رئیش مبارک
کے اکثر بال سیاہ مختے۔ مگر تصویر میں سفید ہیں۔
سوم: ایک دو سری تصویر میں جو اسی موقع کی ہے آپ گور نہ
خوست کے قدموں میں تشریف فرما ہیں۔ جو احرام سادات
کی مسلمہ افغانی روایات کے سواسر منافی ہے اور عملاً ممکن
نہیں۔ (روز المرافضل دبوہ عرمتی و کھا میں میں جائزہ
ضروری ہے کہ ان تینول قیاسات کا حقائق کی روشنی میں جائزہ
لیا جائے۔

#### تصويراورا فغان علماء

افغانتان کی مشد تواریخ سے نابت ہے کہ صدیوں سے
سلاطین و شاہ ن افغانتان کی نضاویر موجود جلی آتی ہیں مگر افغانی
علماء جنہوں نے اپنے فنا دی سے بڑے بڑے کیکا ہوں اور انجود و
کے تختے اُلط دینے اور ان کی بساطِ سیاست ہمیشہ کیلئے پیسط دی
کمبی انکی تصاویر کے خلاف منبر و فحراب سے کوئی اصحاح نہیں کیا
عرصہ ہوا افغانتان کے ایک نامور محقق جناب فحد کریم خاف
فزیمی دفیق انجن ادبی کابل نے ایک محقیقی مقالہ " تادیکی کابل"
کے نام سے سپر قلم کیا ۔ جس میں فاضل مقالہ نکار نے مندرج به ذیل افغان سلاطین کمے فولوٹ لئے کیے :
دیل افغان سلاطین کمے فولوٹ لئے کیے :
سلطان غیات الدین غوری شہنشاہ افغانستان ( ۱۱۹۲ ع)

سلطان شہاب الدین غوری شہنشاہ افغانشان (۱۱۲۱۰) مسلطان قطب الدین ایبک (۱۲۰۱۰) سلطان آرام شاہ (۱۲۱۰) سلطان شمس الدین المتنش (۱۲۱۰ء) سلطان دکن الدین فیروزشاہ (۱۲۳۵ء) سلطان معزالدین بہرام شاہ (۱۲۳۹ء) سلطان معزالدین بہرام شاہ (۱۲۳۹ء) سلطان علاوًالدین مسعود شاہ (۱۲۳۱ء) یہ با تصویر مقالہ الجن ادبی کابل علاوً الدین مسعود شاہ (۱۲۳۱ء) یہ با بت سات میں طبع ہوا۔

سے خیبہ ملی مصاماتہ ہاں میں باب مست کی ہوا۔ امیر عبدالرحمٰی خان (جن کے زمانہ میں فرلورنڈ لائن کا قیام عمل میں آیا) کی خود نوشت تاریخ افغانتانِ ۱۳۲۱ مجمدی میں تہران سے جیبی حب کے آغاز میں خاص استمام سے ان کی اپنی نضویر شامل رئیر مرد

کی گئی۔

آفنات کے سیکرٹری آف سیل سلطان محدفان بیرسٹر ایٹ لاء نے اس کتاب کی تلخیص کر کے اس کا انگریزی تدجیداندن سے اور اردو ترجیہ جناب سید محدصن بلگرامی نے مطبع سمسی آگرہ سے شانع کیا۔ اردو ایڈلیش "دبدبہ امیری" کے نام سے جیپا حس میں " صنیا الملة والدین امیر عبدالرحمٰن خان غازی" اوران کے

دادا « امير دوست محدخان غازي "كي تصاوير موجود مين ب

دبدبۂ امیری میں امیر عبدالرحمٰن خان نے بتایا ہے کہ وہ راگ اور تصاویر اور ہرفتم کی صنعتِ کردگار کے شیفتہ ہیں (ص<sup>یم</sup>) دور المدر من میں الدیکار ہے۔

یز یه دلیسی واقعه بیان کیا سے ،۔ " مصفیاء میں حب میں راولپنالی کیا ہوا تھا ایک دن ایک

فوٹ گرافر نے میرا فوٹھ لینے نے لیے اپناکیرہ میرے سلمنے نصب کیا ۔ فورا ہی میرا عرض بیٹی چھیٹ کو کیرہ کے پاس گیا اور ابنے دولوں ہاتھ اس پر دکھ دیئے۔ میں نے پوچا یہ کیا کرتے ہو اس نے عرض کیا صفور ا آپ کوسوم نہیں یہ ایک فتم کی تو ایجاد نوب ہے حس سے یہ شخص آب یہ نشانہ نگایا چاہتا ہے۔ میں یہ سن کر بہت ہنسا کہ بایں رلیش وفش مہادادل جمالت سے بائک تاریک ہور ہا ہے۔ وہاں سے ہط آؤ اود اس شخص کو بیری تصویر آمادنے دو۔ اس بیچاد ہے نے اول کبی کیمرہ نو یکیا ختا۔ اس لیے وہ سمجھ نہ سکتا تحا کہ یہ کیا چے ہے۔ میں نے ہرچند اسے سمجھایا مگر وہ نہ سمجھا۔" د دربہ امیری صلامی

"دبديم اميرى" سے يہ مجى شابت سے كم امير عبدالرحمال خان کے کمرہ طاقات اور خوا بگاہ میں بکڑت تصاویر آویذاں ہوتی تھیں اور ا بنوں نے نصور سازی کے کارخانے بھی جاری کئے تھے ۔ امیر عبدالرحمان ِ خان کی طرح ان کے ہم عصر نبض علماء وشائح کی تصاویر تھی مل کتی ہیں ۔ مثلاً تیر ہویں صدی کے فہدستمس الولاية حضرت مولاما سيداميرا لاطمانزي النفتنبندي (بيركو مطاترافي تحصیل صوائی ، وفات م ۱۲۹۵ ہجری مطابق ی مارم) کے جانت میں اور خلیک عجاز حافظ حامى مولوى نور فمرصاصب نقتنبندى تنف جن كالمسل وطن كرطهى الماري تقاً اور ال كا وسيع صلقه سرحدس يريلي اور نینی ال سک میسلا ہوا تھا۔ حنوری صفائہ میں دفات یا ئی۔ آپ نے ابنی تصویر کیرے سے کھوائی جو شعبہ مادیخ احدیث میں موجودہے اسی طرح صاحزادہ عبداللطیف صاحب کے ہم عصر علماء یں ایک ممتاز شخصیت مولاً تا سید جال الدین افغانی صاحب ( ولادت مسمدر مر وفات ور مادیح د ۱۸۹۷ کی سے ۔ مولانا پئین اسلام ازم

( PAN IS LAMISM ) کے پُرِپُوش علمبردار تھے اور اپنے وقت بی دنیا اسلام کے محبوب لیڈر تھے ۔ علاقہ افغانی کے عہدِ شباب اور عالم بیری کی یادگار تصاویر دنیا بھر کے لیڑ بجرسے باسانی دیجی جاسکتی بی مقلاً ۔ ا ۔ تاریخ الافغان مولفہ علامہ سید جال الدین افغانی ۔ منرجم سید عبدالقدوس ہاسٹی ناخر نفیس اکیڈی کواچی ۔ تصنیف شکا میں اسلامی کواچی ۔ تصنیف شکا میں اسلامی الاعلام " رتالیف خیرالدین الزرکلی مطبوعہ بیروت لینان سیدی کوائم

س فرود سنر انسائيكو پيديا مطبوعه لا بور سنائه م م - العدوق الوثقى والمتورة التحريبية الكبوى مؤلفه سيد بادى خسروت مى - ناتنرم كذ تقافة الاسلاميه دوا - اللى اليفا دارالعرب القابره حولائى ١٩٥٤)

## حضرت فاصی صاحب بیان محض ختلا روایت ہے

اب ہم حضرت قاصنی محمد لوسف صاحب فاروقی قاصنی خیل ہوتی صلع مردان کے درج ذیل بیان کی طرف آتے ہیں ب

" حضرت عبد اللطيف ميانه قد و فامت كے درميانه وجود كے مقے ـ كوئى بچاكس سال كى عمر ہوگى اور داؤهى كے بال المترسيا ہ سفيد بھى تھے ۔ بال محوارى بر سفيد بھى تھے مربي سفيد ململ كا عمامہ مبھى تھا ـ اس ميں بخارى كلاہ تھى واسكٹ اور اس پر كا بلى گرم چوغه بہتے ہوئے تھے ـ " واسكٹ اور اس پر كا بلى گرم چوغه بہتے ہوئے تھے ـ " واسكٹ اور اس پر كا بلى گرم جوغه بہتے ہوئے تھے ـ " واسكٹ اور اس پر كا بلى گرم جوغه بہتے ہوئے تھے ـ "

تاريخ اتفاعت جون ١٩٥٨م ، طالع مكيم عبداللطيف صاحب شابد)

میر سے تزدیک حضرت قاصی صاحب کا بیان کہ " دار می کے بال اکثر سیاہ تقے " اسی طرح محص اختلاف روایت کی قبیل سے سے جس طرح حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے تذکرہ الشہادین کے ابتدائی حصہ میں فرمایا ہے:

" مونوی صاحب مرحوم چاد مہیتہ قید میں دہے " دھوم)
لیکن اسی کتاب کے صعفہ ۱۲۰ پر حضرت صاحبزادہ مولوی عبداللطیف
صاحب کے خاص شاگرد سبیدا حمد نور صاحب کا بی کے بیان کی نیاء
پر رقم فرمایا:

« میآل احمد نور کہتے ہیں کہ مولوی صاحب موصوف ڈیڑھ ماہ تک قید میں رہے ۔ اور پہلے ہم ککھ بچکے ہیں کہ جار ماہ مک قید میں رہے ۔ یہ اختلاقِ روایت سے اصل واقعہ میں سب متفق ہیں ۔"

یں سب سی بی و سی میں ہیں ہے ہیاں کو حضور کی اصطلاح ہیں ہے حضرت قاضی صاحب کے بیان کو حضور کی اصطلاح ہیں " اختلاف روایت " قرار دیا ہے ۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ "سیاہ دادہی کے سوا ان کا بیان فرمودہ حلیہ سام المائی تصویر کے بامکل عین مطابق ہے ۔ اور اختلاف روایت کی وجہ یہ ہے کہ حضرت قاصی صاب کے ساب میں جبکہ انہوں نے قادیان میں صفرت صاجزادہ صاحب کھے زیارت کی اسلامیہ سکول بیناور سے سافی جاعت کے طالبعلم نے اور حضرت شہید مرحوم سے متعلق واقعات مدتوں بعد سبروقلم فرائے اور حضرت شہید مرحوم سے متعلق واقعات مدتوں بعد سبروقلم فرائے جنانچہ ابنی اسی کتاب (ظهور احمد موعود) کے بیش نفط میں "معذرت " کے زیر عنوان تحرید فرانے ہیں ب

" اگر کسی روایت میں تو ٹی سقم ہو تو وہ میرے قہم اور یاداشت کا فضور ہو گا کیونکم میں جنوری سالی مایت

مئی شاہر کے واقعات جنوری مصفیر میں قید تخریر میں لارہا ہوں ۔ اس وقت میری عمر قریباً ہم، سال قمری ہیں۔" حضرت قاصنی صاحب کا یہ ارتاد بالکل درست ہے۔ مثلاً آپ کے مندرجہ بالا بیان سے قبل لکھا ہے کہ :-

بالمقابل كمرول بين جانب جنوب حضرت سيد عبداللطيف شهيد كابل رئيس توست مقيم تفي اور ال ك سائة سيد
 احمد لؤر اور چند اورسائتي مجى عقد سيد ماه جولائي سائل سيد
 سے آئے ہوئے تقے۔ "

(ظهور احمر موعود صنع)

طالانکه حضرت قاضی صاحب آپنی ایک دوسری کناب عاقبته المکنیک حضر اقل صفر و مل میں کھتے ہیں کہ حضرت صاحب غالبًا رحب المرجب رسالھ (مطابق اکتوبر نومبر سنالئ) میں جج بیت اللہ کے ادادہ سے سندوستان تشریف لائے ۔ یہی تاریخ آپ کی کتاب شہداء الحق یہ صلاح میں مجی درج ہے۔

دراصل تفصیلی واقعات کا مدّنوں تک مکل صورت میں محفوظ رہنا ہے۔ اس یے قریب حافظ تقصیلات کوربیادہ کرنے بیں پوری طرح کامیاب نہیں ہوسکتی اور جزئیات فہم اور یادواشت کی کروری سے متائز ہو جاتی ہیں۔ اس طرح ایک کرور روایت کی کو کھ سے ایک دو مرافیال جنم لیتا ہے۔ بالک یہی صورت سیاہ داڑھی کے معالمہ میں ہوئی ہے۔ اور اس کا پس منظریہ ہے کہ حضرت قاضی صاحب می سال کی عربی سوم سال بیلے کی یا دواشت کی بناء یہ سے کم خوت زیارت حضرت ماجزدہ صاحب کی کی خوت زیارت حضرت ماجزدہ صاحب کی کی خوت کی بناء یہ سے کی سے کی بناء یہ سے کی بنا ہے کی بنا ہ

تع خابداسی وجرسے رسالہ ۲ معلم ہمیران " (۵۱۹ ۱۹۶ ۱۹۶۱ ۱۹۶۱

ہوگی. حالاتکہ یہ خیال حضرت ماجزادہ صاحب کے ٹاگردِ خاص سید احمد نور ماحب کابلی کی حضم دید اور عینی شهادت کے سرا سرخلات ہے اور کسی طرح متند نہیں قرار پاپکتا - حفرت قاضی صاحب کو توحود اعترات سے کہ وہ بہلی بار کاردسمبر الله کو قادیان بنیے۔ (ظبورِ احمدِ موعود ص<u>هم</u>) ۔ اور آخیار \* البدر" ۲۳رتا ۲۰ چنوری <del>سندا</del>م مث سے تا بت ہے کہ وہ ۱۵ جنوری سالم کے سفر حبلم یں حضرت صاحرادہ صاحب کے ہمراہ نہیں سقے ۔ لبذا طالبعلی کے اس دور میں انبیں مرف چند دن تک انٹی چند جھلکیاں ہی دیکھنے کا موقع میسرآسکا ہوگا۔ اس کے مقابل سیدا حد تور صاحب کا بلی ایک عرصہ دراز تک سبرگاه (خوست) میں حضرت صاحبزاده صاحب کی خدمت بی حاضرت سفر قادیان میں معی وہ آپ کے سائق عقے اوراسی کموہ میں عظرت جہاں حصرت شہید مرحم رون افروز رہے اور والسی یہ قادیان سے ا فغانتان مك تترف معينة حاصل كيا انتين كو حضرت صاحبراده صاب فرمانی کہ اگر میں مارا کیا تو میرا جنازہ پڑھنے کے لیے حضرت افدس یکا وقت ركسيرت احمد صفيها مولان مولوى قلات الترصلحب سنوري مطبوعه الاقام راوه) میر حصرت صاحراد ہ صاحب کی نعش مبارک بیخروں کے وقعیرے

ننگ ایت ایران ۱۹۹۸ مدام می حضرت صاحراده صاحب کا سال والد می است ایران ۱۹۹۸ می حضرت صاحراده صاحب کا سال والد می

ل حصرت قامنی صاحب اینی کتاب " عاقبة المکذیبی " صریم پر اینی بیلی بار آمد قادیا ن کی تاریخ :

<sup>«</sup> ۲۳ رصمبر الم 19 م سخريد فراتي سيد -

نکال کر کابل شہر کے شمالی جانب بالائی سارنامی بہارلی کے دوسری جانب قبرتان میں۔ دفن کرنے کا کارنامہ تو السا ہے جسے تاریخ قیامت فراموسش نہیں کر سکتی ۔ حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیا لکوئی نے ایک دفعہ فرایا :

( الحكم عارًا ١٠٠٧ وسمبر ١٠٠٧ وعد صط كالم ٢٠٠٠ )

سید احد نور صاحب کا بلی مرحوم کی شہادت کے مطابق مطرت صاحبزادہ صاحب کی عمر بچاس سال کی نہیں فتر پیا ساتھ اور ستر کے درمیان می ۔'

ا بیت بین بروی بروی کا اعتبار سے ہر صاحب فہم و فراست اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس عرمی عام طور پر وسطی ایٹیا کے بات ندول کی ڈار طی کے بال سفید سوجاتے ہیں یاسیاہ رہتے ہیں جبیا کہ حضرت قامنی صابح کی روائیت میں ہے۔ حضرت صاحبزادہ صاحب کا اس عرمی خضاب کی روائیت میں ہے۔ حضرت صاحبزادہ صاحب کا اس عرمی خضاب

ك حضرت باني مسلسله ك عهد مبارك كي نسبت جد وافعات حضرت قامني صاب

استعال کونا خارج از امکان نہیں بلکہ قرین قیاس ہے کیوتکہ حضرت اللہ علیہ کا قدل ہے کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وہم نے بھی خضاب کا استعمال فرمایا (سیرت محمدی ترجہ مواہب اللہ نیہ لفسطلاتی حلد ۲ صفحہ ۵۵۵) کیس اگر حضرت صاحبرادہ صاحب نے لیف آقا ومولی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبادک سنت پرعمل کی سعادت حاصل کی ہوتو کسی عاشتی رسول کو اس پر حرف گیری کرنے سعادت حاصل نہیں۔

یہ تظریر بھی درست نہیں کہ انیسویں صدی عیسوی کے اسخرتک افغان قوم میں ابھی خضاب کا رواج نہیں ہوا تھا۔ حق یہ سے کہ تاریخی طور پر اس نظریر کی تائید نہیں ہوسکتی۔ میں حضرت صاحبرادہ صاحب کے سمعصر علماء کا تذکرہ کر تنے ہوئے علامہ جمال الدین افغانی کی تصویر کے ماتخذ بتا بچکا ہوں۔ حن میں "العدوة الوثنقی والثورة الدحدور بیتہ الکوری " سمی ہے۔ اس کتاب کے سمود ق پرجوتھور ہے اس سے علامہ کا خضاب استعمال کونا صاف نظرات اسے۔

#### ففرو درونشی کے بادشاہ

اب صرف بہ سوال باتی رہ جاتا ہے حضرت صاحبرادہ صاحب اپنے بلند روحانی مقام اورعظیم رُتبہ کے باوجود ولیورنڈ لائن کشن کی ایک تصویر میں گورٹر متریندل خان کے سامنے زمین پر کیوں بیٹے

کی بیان فرموده روایات یا کتب میں مندرج بین ان بین می اختلاف رواین " کنی مثالین یائی جاتی بین - ( ملاحظ موسیرت المهدی حصّه سوم هی<sup>د ۲۹ ، ظهورِ احمد</sup> موعود صصیم ، ۲۰ می

دکھائی دیتے ہیں ؟ اس سوال کا مختصر اور فیصلہ کن جواب یہ ہے کہ حضرت صاجرادہ صاحب دنیاوی وجاہت اور شامانہ تذک وافتشا کے با وجود ایک ہے مثال بیکر تواضع ، فیسمۂ فاکساری اور فقر و درولتنی کے بادتاہ مبی عقے اور یہ نصوبہ اسی حقیقت کی عکاسی کرتی ہے حب کو دیکھ کر اُن سے ہے بناہ عقیدت بیدا ہوتی ہے انحفرت صلی اللہ علیہ و لم کا فرمان مبارک ہے ۔ اِذَا نَوَاضِكَ الْعَبْدُ (لِلّٰهِ) دَفَعَ کہ اللّٰهُ اِلٰی السّمَاءِ السّابِعَةِ کہ جب بندہ فدا تعالی کے لیے فاکساری اختیار کرتا ہے تو اللّٰد تعالی اُسے سانیں فدا تعالی کے لیے فاکساری اختیار کرتا ہے تو اللّٰد تعالی اُسے سانیں اسمان کی رِفعت بختا ہے۔

(العصل تفادیان سر تو میر سیلیام صف)

حضرت بزدگ صاحب نے اپنی آ تکھوں سے جو حالات دیکھے

با حضرت صاحبزادہ صاحب کی ذبانِ مبادک سے سُنے اُن کوسیداحمدور
ماحب کا بلی نے " شہید مرحوم کے جشم دید واقعات " حصّہ دوم کے
نام سے ۲۹ روسمیر الاقام کو ایک متقل رسالہ کی شکل میں شائع کویا

بہ حالات بھی بہت ہی ایمان افروز بین اور آپ کی سیرت وسوانح

بہ حالات بھی بہت ہی ایمان افروز بین اور آپ کی سیرت وسوانح

ف كنزالمال معدم صدا مطبوعه بيروت ١٩٨٥

پرقلم اکھانے والا کوئی شخص اس سے بے نیاز نہیں ہوسکا اس رسالہ سے یہ انکشاف بھی ہوتا ہے کہ آپ احمدیت سے وابسگی سے قبل بھی دوبار ہندوستان تشریف ہے گئے بقے۔ دوہری بار آپ نے دکھنو میں ایک فقر کے ہاتھ پر بیعت کی جو نقشبندی طریقہ کا تھا۔ اس نے کھنو میں ایک فقر کے ہاتھ کی اجازت ہے لیکن میں نقشبندی طریقہ پر بیعت لیتا ہوں۔ اس کے بعد کچھ داؤں کے لیے فقر چلاکیا اور آپ پر بہت سے امراد کھنے۔ چند روز بعد وہ فقر نمیسری باد آیا۔ کچھ با تیں ہوئیں تو فقر نے کہا کہ آپ نے تو بہت ترفی کی ہے کہ میں باکل آپ کی طرف نہیں دیکھ سکتا اور میر آپ کوبیعت کہ میں باکل آپ کی طرف نہیں دیکھ سکتا اور میر آپ کوبیعت کے میں باکل آپ کی طرف نہیں دیکھ سکتا اور میر آپ کوبیعت کے میں باکل آپ کی طرف نہیں دیکھ سکتا اور میر آپ کوبیعت کے میں باکل آپ کی طرف نہیں دیکھ سکتا اور میر آپ کوبیعت کے میں باکل آپ کی طرف نہیں دیکھ سکتا اور میر آپ کوبیعت کے میں باکل آپ کی طرف نہیں دیکھ سکتا اور میر آپ کوبیعت کے میں باکل آپ کی طرف نہیں دیکھ سکتا اور میر آپ کوبیعت کے میں باکل آپ کی طرف نہیں دیکھ سکتا اور میر آپ کوبیعت کے میں باکل آپ کی طرف نہیں دیکھ سکتا اور میر آپ کوبیت میں بالی آپ کی طرف نہیں دیکھ سکتا ہو کی اجازت دیدی ۔

اس رسالہ میں حضرت بزدگ صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ

یہدے سفر مہندور تابی پر دوشنی ڈالی ہے۔ چناپخہ فرمانے ہیں :" صاحبزادہ صاحب علم مرقبہ کے بڑے عالم سفے۔ ہرقتم
کا علم رکھتے تھے۔ بہت سے شاگرد بھی آپ سے تعلیم
پاتے سفے۔ ایک دفعہ آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہندوال
بھی جانا چا ہیئے۔ یہ گورز (شریندل) کے حاکم ہونے سے
بہلے کا واقعہ تھا ..... آپ نے مولوی جان کل سے کہاکہ
میرا سہدور تنان جانے کا ادادہ ہے۔ مولوی صاحب نے عوق
کیا میں بھی ساتھ جنتا ہوں۔ آپ نے فرایا کہ میں تو ایک
ہند بند رکھتا ہوں۔ ملنگ کے بھیس میں جاؤں کا۔ اگرتم میرے
ہن کر جلنا ہوگا۔ آخر آپ اور مولوی صاحب نے بہتہ بند
بن کر جلنا ہوگا۔ آخر آپ اور مولوی صاحب نے بہتہ بند

كو ننكاك بينه مُرامعلوم بولاً تقاله ايك رومال سين ير لشكاليا حب امرنسر نہنمے کشمیری فلہ میں ایک صفی مذہب کا مولوی طب ہر سنریعے۔ میرن میری ۔ عقا اس کے پائس اتر پڑھے . اس مولوی کے پائس کتا بوں فین اس کے بائس اتر پڑھے ۔ اس مولوی کے پائس کتا بوں کی لائبریری مفی .... دات دن کا بول کے مطالعہ میں شنول ر سنتے رشام سے صبح کک کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے اسی گنامی کی حالت میں رہے کہ نہ تو آپکا کوئی وا قف بنا اور نہ آئی کسی کے واقف ہوئے۔ صرف کمبی کمبی ملنگ فقیروں کے پاکس مبایا کرتے تھے۔ اس ڈیرہ کے لوگوں كو بهت خوش كيا كرف عق كبونكم ماجزاده صاحب دولتمند آدمی عقے۔ آبکو پیمیے سے خرج آیا کما تھا۔اس لیے آپ ہوگوں کو بہت کھ دیا کرتے تھے۔ اور آپ نے ماميرمننكي زيب تن ركها ..... حضرت صاحبراده ماحب قربیا تین سال مجے بعد والیس خوست اسی نیاس مولوانه

(رساله مذكوره صرفيطه)

فنمنًا یہ نبانا بھی خالی از دلجیبی نہ ہوگا کہ حضرت بانی سلسہ اہمیہ کی مقدس سواغ فردتنی منکسر المزاجی اور انکسار کے واقعات سے بریز ہے ۔ دعولی سے قبل حب آپ مغدمات کے سلسہ ہیں بٹالہ یا گوردال بور تشرلیف لے جائے تو اکثر خود بیدل چلتے اور اپنے خادمول کو گھوڑے پرسوار کوا دیتے (الحکم رام مئی ۱۹۳۸ مندس) محضرت اقدس عمر بھر انہیں عاجزانہ رامول پر گامزن دہے۔ بعض اوفات آب کی مجلس میں سادگی کی وجہ سے نووار دلوگ آپ کو پہچاہتے اور این قاصر دہتے ہے۔ داخلاق احمد صوری

و اکر بشارت احدصا حب کی عینی شہادت سے کہ حضرت نواب محد علی خان صاحب کی پہلی سیگم صاحبہ کا انتقال ہوا تو مضرت اقدیں جناز سے کے سابغ فررتان تشریف سے گئے فرا معی تیار نہ محق ۔ میں نے جلدی سے ایک ورخت کے نیچے سفید چادر کچھائی حضور اس چادد یر ببیط کئے ۔ مفودی دیر بعد لوگ وہیں اتا تمروع ہو گئے ہونخس أُمَّا حَصْرَتُ اقْدُلُسُ اسْتُ فَرَلْتُ آسِيُهِ بَيِّهَاں بِيعِينُهُ اور تُودينيجي كلسك جات اور اسے حادر یہ بھا لیتے ..... " یہاں تک کہ مقور کی دیر نہ گزری تقی حود میکفتا مول که حضرت صاحب تو منی پر بلیطے بیں اورمرید سارمے چادر پر بیسطے ہیں ۔ آنے والوں کو تو زیارت اور ملاقات کے شوق و ذوق میں یہ نظرمہ آیا مگر میں دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں كوص رباتقا اورسائة بى ايان ترقى كوربا تقاكه خدان كيام تبه دیا ہے اور نفس میں کس قدر انکسار اور فروتنی ہے " ( محدِّد إعظم حصَّه دوم صفِّ ٢٩٣٠ -١٢٩٣ مصنفه فيأكم لبشارت احمد لا بود دسمبر ۴ ۱۹ م) صاحب ناتثر احمديه الجنن أشاعت اس سے بھی جیرت انگیز واقعہ حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوئی کاسے جو انہی کے الفاظ میں درج ذیل کیا جاتا ہے ۔فراتے ہن « ایک د فغه گردی کا موسم نفا اور حضرت منبع موعود علیالسلاً) كے ابل خانہ لد صیابہ كتے ہوئے تھے - میں مضور كو سلتے اندونِ خانه كيا ـ كمره نيا بنيا بنا شفا اور مُعْمَدِّا تَفَا ـ بين ایک چاریا ئی پر فداکبیک گیا اور مجھے بیند آگئی۔ حصور اس وقت کھ تصنیف فراتے ہوئے ٹہل رہے تھے۔ حب میں چونک کر جا گا تو د بیجا کہ حضرت منبع موعودعلیہ اللام میری چار پائی کے نیچے زبن پر لیٹے ہوئے تھے ہیں

گجرا کر ادب سے گھڑا ہو کیا ۔ صفرت میج موعود علیہ اللام نے بڑی فہت سے بوچھا ۔ مولوی صاحب آپ کیوں اٹھ بیسے بھی بی نے عرض کیا صفور نیچے لیٹے ہوئے ہیں ۔ میں اور کیسے سوسکتا ہوں ؟ مسکوا کر فرایا ۔ آپ بے تکلفی سے لیٹے رمیں میں تو آپ کا پہرہ دے رائم تقا ۔ بچے شور کرتے مقعے میں ان کو روکنا تھا تاکہ آبکی نیند میں کوئی خلل نہ آئے ۔ اللہ اللہ اِستفقت کا کیا عالم تھا۔" دمیرت حضرت میچ موعود مؤلفہ حضرت مولوی عدالکریم صابسیاللونی

#### خلاصة كلام

المخضریه که حضرت صاجزادہ صاحب کی ۱۸۹۳ کی یادگارتصویہ کے بارہے میں شکوک وشبہات پیدا کرنے کا کوئی جواز نہیں ۔ تاریخ اور سیرت کے علوم کا آلیں میں چولی دامن کا ساختہ ہے اور دونوں کا سیرت کے علوم کا آلیں میں جولی دامن کا ساختہ اور مطوس سرچشد عقلبات یا ذو فیات نہیں ملکہ مشند معلومات اور مطوس حقائق ہیں۔

## تعقق كے نئے كوشے اور فكرين احديث در توالت

بالآخریں دنیا تھر کے احمدی مقلّہ وں کو انشودوں اور رئیسری سکا لوکے سے عرض کر دن گا کہ حضرت صاحبزادہ صاحب کی تصویر کے سلسلہ میں مزید تحقیق کے متعدد نئے گوشنے اور زاویے بھی ہیں۔ اور ایس علی اور تحقیقی میدان کمی ابھی بہت ساکام باقی ہے جس کی جلد تکیل کے لیے محید ان کے مخلصانہ اور پر بوش تعاون کی بے حدیثرودت ہے مثلاً

ا اگرچ انڈیا آفس سے ۱۸۹۳ مے گروپ فوٹر کے موجودافرد کی فہرست دستیاب نہیں ہوسکی ۔ مگر ممکن ہے کہ جرمنی فرانس کی فہرست دستیا گو ، واشنگٹن اور نیویارک کی لائبریدیوں سے کا میابی موسکے ۔

امیر عبدالرحمان خان نے دبدبہُ امیری صن<sup>یوا</sup> میں ڈیودنڈلائن کے بدلمالوی دفد کے حسب ذیل میر بتائے۔

مرادمی ویوداند - کونل ایس (کوادشواستر جزل افس) کپتان میک مهان - کپتان میزس اسمته مسر کلادک ملازم فادن افس ومنصم بولٹیکل اسٹنٹ - میجر فنے والسرائے بندکے ڈاکٹر -

اگر ان ممبران کے ورثاء سے رالطر ممکن ہو توامیدہے کہ یہ گروپ فولو مع اسماء کے مہیاء ہوجائیں۔

ا بر "البدد " ۱۹۰ تا ۳۰ جنوری ۱۹۰۸ مناست نابت ہے کہ سفر جہلم ساوار کے دوران بہت سے انگریزم د اور لیے خوال صفرت اقدس کی تقوید کمینی کے شائق تھے۔ ایک ردایت کے مطابق ہو مدت سے چلی آرہی ہے اور الفضل د فادیان) میں می اس کاذکر ہے۔ لاہور سیشن پر ایک انگریز نے حضرت صاحبرادہ صاحب کی فوال کی منی مسکا۔

ا بہ مسلمہ حفیقت ہے کہ اُمیر عبدالرحمٰن خان کے بیٹے امیر عبدالرحمٰن خان کے بیٹے امیر صبیب الندخان ( ۱۹۱۹ء) کی رسم اج پوشی محفرت صاحبزادہ صاحب کے ہاتھوں عمل ہیں آئی۔ اے کانش اِ اس شاہی تعریب

کا کوئی فوٹو کابل کے میوزیم باکسی اور ملک کی لائبرری یا عبائب گھر سے دستیاب ہوجائے۔ حضرت صاحب کے لانتِ جگر سللہ کے جبید عالم اور میرے مشقق استاد حضرت سبید ابوالحن صاحب قدسی کو عمر عبر اس کے دیکھنے کی حسرت دہی۔ قدسی کو عمر عبر اس کے دیکھنے کی حسرت دہی۔

ستدا محد تورکا بلی صاحب حضرت صاحب اور شاحب کی خونجا ک فنہادت کے واقعہ کے بعد بطور نشانی آپ کے بال ساتھ لائے اور حضرت بانی سلسلہ احمد کی خدمت میں بیش کیے ۔ حضورتے وہ بال ایک کھنے منہ کی جیوئی بوتل اس بوتل کو سربہر کو دیا اور بھر اس سنتنی میں تاکہ باندھ کو اپنی بیت الدعاء کی ایک کھونٹی سے اسکا دیا ۔ اور یہ ساداعل آپ نے الیے طور پر کیا کہ گویا ان بالول کو ایک تیرک خیال فرائے تھے۔

رسيرت المبدى حصد دوم صلاه ، حيثمديد وافغات حصاقل ملا)

یہ متبرک بال آگرا حمدیت کی دومری صدی تک فحفظ رہنتے نوایک احمدی کو انکی زیادت سے کننی روحانی مسرت اور قلبی کون حاصل ہوتا لیکن افسوس صدا فسوس! وہ تو ربع صدی کے اندرہی غائب ہوگئے۔ محکد انتفاد التد حضرت صاحبرادہ صاحب کی یا دگار تصویر تیامت سے محفوظ رسے گی۔

کیا ہی مبارک ہیں وہ خدام دین ہو اس دائی یاد کار کے فوظ کرنے کی سعادت حاصل کرتے۔ اور خدا کے فضلوں کے دارت مینتے ہیں۔

( الفضل ۲۲رمئي ۱۹۸۹ )

#### ازه تریف شهادت

سید تحد قد صاحب کابلی (ولدسیداجد قد صاحب کابلی شاگرد فاص حضرت شهید مرحوم) کا حلفیہ بیان : بسے کہ :

" بیں نے جب صاحبرادہ عبدال مام صاحب مرحم سے نام میں حالات قلبند کیے تو معلوم ہوا کہ صاحبرادہ عبدالطبق شہید عبدال مام صاحب کے ساکل کے النان تق اور شہید عبدال ام صاحب کے ساکل کے النان تق اور باتی رضتہ دادوں کا بجی اس وقت یہی خیال تھا ۔

بن نے عبدال ام صاحب کو پورے غورسے دیکھا ہوا میں نے عبدال ام صاحب کو پورے غورسے دیکھا ہوا میں موجودہ تصویر سے بائل مطابقت میں نے عبدال ام صاحب کو پورے غورسے دیکھا ہوا میں مارکھتا ہوا میں کو میں کے ایکل مطابقت میں کے عبدال ام صاحب کو بیادے میں کے عبدال ام صاحب کو بیادے میں کے عبدال الم صاحب کو بیادے میں کھتا ہے۔

میں یہ تھی حلفیہ گواہی دیتا ہوں کہ جب یہ تصویرانی احدیث میں خانع ہوئی تو اس دفت مجمعے بتایا گیا کہ اس نقویر کی تفدیق معاصب شہید کی ہمشیرہ والدہ عبرالقدوس صاحب دصاحبادہ) جو اس وقت سرائے نود تگیں ذندہ تمیں فرایا میں بھی تصدیق کی ہوں کہ ان کا حلیہ تمام وہی ہے کوئی شک نہیں۔ "

ستید محدثور ولد سبتد احمد نور کا بلی مرحوم رشاکهٔ دخاص حضرت شهدا

شاگردخاص حضرت شهیدمرحوم ۱۹۸۰ می ۱۹۸۸ گواه شند: حمیدالدین اختر ولدچه مدی الیاس الدین صاحبهم بهاولپودی ۱۱٫ متی ۱۹۸۹

#### ایک اور حلفیه بیان

" میں صلفیہ بیان کونا ہوں کہ سید احمد فر صاحب کا بلی نے محجہ سے بیان کیا کہ آپ کے والد محرم خان بہا در غلام فحد صاحب کیا گئی سے شاہرادہ سید عبداللطیف صاحب سے تشکل ملتی جلتی ہے۔"

د محدلتنبرخان کلکتی این خان بها در غلام محمدخان صاحب مرحوم گلکتی معرفت ملک حقیظ احمدصا حب اعوان مکان تنبر ۱۹۴ اندردن حرم کیط ۳۰ منگ ۱۹۸۹)

### مكتوب واكثر محمدلى صاحب ابق المبرحباعت عيد

مسرحد

مکری و فتر می جناب دوست محر شاہد صاحب
السلام علیکم ورحمۃ الندوبرکاۃ،
السلام علیکم ورحمۃ الندوبرکاۃ،
العضل میں حصرت عبداللطیق شہید کی تصویر کی بایت آپ کا
معرکۃ الآراء مضمون پڑھ کر بہت خوشی ہوئی ۔ اللم دوفزد۔
مبادک ہو .... آپ نے جس بزرک کا ذکر کبا ہے لینی حافظ حاجی تور محمد صاحب وہ میر ہے سسر جناب شمس الدین خان صاحب مرحم (سابق امیر سدحد) کے والد بزدگواد تھے .... میں نے شمس الدین صاحب کے گر میں انکی دو تصویریں کیمرہے کی دیکھی ہیں ایک میں ان کے ساحت ان کے بڑا ہے صاحب ادبین صاحب می مولوی میح الدین صاحب می کے ساعۃ ان کے بڑا ہے صاحب ادبین صاحب می کھڑے ہیں ۔ حافظ حاجی اور محمد صاحب بہت بوڑ ھے ہیں تصویر میں۔ کھڑے ہیں تصویر میں۔

... ایک یاد بچر ایک زبرد ست تحقیقی مصنمون ککھنے بر مبارکبا دبیش کوا ، " بول ۔ "

( مورخه ۳رجون ۱۹۸۹ م)

مكتوب كرامى جناب مكتل الدين حب يم ك مكتوب كرامى جناب ملك الدين حب يم ك

لسيم الندادجل الرصيم

۱۲۹۸ سش ۹/۲/۸۹

بخدمت را درم محرم مولوی دوست محمد ملا شاکد مورخ احدیت اللام علیکم ورحمة الله وبرکاته

حضرت ستدعیداللطبف صاحب کی تضوید کے بارسے ہیں آپکی طرف سے انفضل ملا جزاکم اللہ اصن الجزاء ۔ اتفاقاً چِند دن پہلے یہ شمارہ مجے ملی تنا اور بیں نے اسے سارا پڑھا ۔ الحمداللہ کہ بہت مدلل اور مفعمل مفعمل مفعول خواجودین مفعول خواجودین مفعول خواجودین عطا کہ ہے۔ "

## خان عبدالرحيم خان صاحب عادل مولوی فاضل (پسر صفرت مولوی عبدالله افغان درولین فادیان) کا گرامی نامه -

"کُرِنتُنه مئی ۱۹۸۹ مرکے الفضل میں حضرت صاحبرالدہ سیدعبراللطیف صاحب شہید کی شبیہ مبارک کے بارہ میں آپ کا بہت ہی محرکہ الآرام مدلل اور محققانہ مضمون نظرسے کُرُدا ۔ بلاشبہ آپ نے بے حد فحنت العصاب شکن نگ ودو اور زیردست تحقیق کے بعد تاریخ احمدیت میں ایک نہایت اسم اور بے حد مغید اور ایمان افروز باب کا اضافہ کیا ہے۔ "
مہایت اسم اور بے حد مغید اور ایمان افروز باب کا اضافہ کیا ہے۔ "
د اقتباس مکتوب مورخ سم ارجولائی ۱۹۸۹می

## منهاع كامالي مفام

## رستيرنا صفرت فضل عمر )

" بڑی عید میں سے جو قربایوں اور تکالیف کی ہے۔ وہ جیوٹی ہے حس میں بادشاشیں اور حکومتیں ملتی ہیں خدا کانام نام ہیں قربانی کا ۔ ہمارے لیے تختِ حکومت سولی کا تختہ ہے۔ دی سماری حکومت سے اور وہ تمام تکالیف جو ہمیں دی جاتی ہو اہن مِنُ سَمارے یئے فربے ..... کیا تم سیمتے ہو کہ جن اللہ مارے دولیں اللہ علیہ وسلم کے آگے بیجے اور لیس بائیں جانیں دیں انہوں نے عید نہیں دیکھی۔ آج وہ ساتھنے نہیں ہیں ورنہ مم دیکھنے کہ ان کے جہروں پر الیے اثار ہوتے تھے تبو ظاہری عید مناتے والوں کے بہروں برہی تہیں ہو سکتے - جو جان دے دیتا تھا وہ یہی سمحتا تفاکہ میری عید ایکئی اسی لیے انہیں شہید کیا گیا ہے ۔ کہ وہ عید کا جاند دیکھتے ہوئے مرے بہر مومن جردین کے بیے فدا ہوتا ہے وہ عید دیکھا سے میری عید اضمیہ ہوتی ہے ۔ یہی انبیاء کے دمانہ کا نشان ہے اور اسی لیے

نہیں پیدا کیا گیا ہے ۔ کپیں ہم اللہ تنائی کا شکر ادا کریں اور اس کے نام کوبلند مرین کم اس نے نہیں اس عید کی توفیق دی جو سب سے بولمنی عیدہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے فرنتنے اسمان سے اترتنے اور الجہ الو کو تختوں سے آمار کر ہمیں ان کی جگہ بٹھا دیتے تو ان کا لیوں کے کمنوا لم میں وہ جیز بالکل حقر ہوتی ہے شہداء نے افغانستان میں جانیں دیں۔ ان کی عربت جین جایان اورافغانتان وعیرہ کے بادشاہوں سے بہت زیادہ ہے۔ اور دنیا کی بزار سال کی بادت اس ان کے مقابلہ میں میے ہیں استره احدی بادشاه جو د نیا کو فتح کریں گے۔ انٹی چنیت ان شہداء کے مقابلہ میں وہی ہوگی جو بیلوان کے مقابلہ می بي كى بوتى ہے ۔ يہ قرا ياں كرتے والے ضانعالى كے دائیں ہا تھ تخت ر بیٹے ہوں گے اور بادت اس کر تولا مودب سامنے کالم ہے ہوں گے۔"

( خطبات فحسود تعلد دوم مسيما-١٨١٠)

## حضرت الم حسبت كيام

(مفرت صاجرادہ سیدعبدالعلیف شہید کے بوم جاں سپردگ ۱۱ رجولائی کے عید فربان کے سامق پیلے توارد کی نسبت سے د بیج تحررت عراح مدیت ڈاکٹرداجہ ندیراحمد مطابع طفر)

تہادے وکرے معمور زندگ اپنی !!! تہاری یاد ہمیں آئے میے وشام صین

مهاری یاد تین اسے بعوسا سری غم میات و متابع میان معول گئے

كه كو كي جين سرست تيراجام حين

نهال حق کے بیے نون دے دیا اینا اگرچہ آپ تھا اموقت تشری الین

مينين كامزه مم في مجد ليا حب تؤد توجير سميدي كيد آياترامقام سين

نے نے یہ سماری گواہ سے کابل خداکی راه می سنگسار بوگیا بطیف جوا نناع میں تری یا گیا دوام سیٹن وه نیرانون مقدس جو کربلا میں بہا يت من كابل نيا ما المحسين وه إكسبوت نزايي فأتلول كه يحمرا ا میریم وه اسکی گرد بنرارون کا آردام بین وه نصف قبرمي كالاابوا وه نصف ال وه سنگ خشنت کی بارش کوافز عاصین سنارہے ہیں خدا کوسم اپنا قصر عم! مگا ورا يله بناب تنهارا نام سيئ براک شہادتِ عظمی یہ ماد استے ہو ۔ ، ۔ م یہ تبریے ناماکے رہے کا سے انتمام حیث ترسيطراتى بيمرم كحجو بوسئ زنده لام ان بہ بھی تجھ یہ بھی ہوسلام سین یزیدلوں کومبارک رزیدسین کی روش جہاں میں جبر کو مدّمام کر دیا تو ۔ عجب طرح سے لیا تونے انتقام مین برابک کرب و بلا کرم نیرے دم سے ہے ہرائی گوشٹرول زم نیرے دم سے

#### معاولين في معوضى:

- محدم خواج فرالزان مباحب گوج فان
   والعصاصير مرثوم نواج فشرالزان ماحب
  - م خام عبد الوقد صاحب مرحم
- خاج عبدالرحمٰ صاحب والدخٰاج قرالزان صاحب
  - . مبادک احدمهاحب بیرسطرکوایی
    - عدالصمدخان صاحب لابور
- . ميان عبدالسبيع صاحب فون الرووكيث مركودنا
  - ومنتنخ خالد مسعود صاحب فيصل آباد
  - و محداعكم اكبير مري سلسله فيعل آباد
    - غلام مرتقيلي معاصب كولي آزاد كشير
      - منبرا حدثتمس جامعه احديه راوه



ً نام اس کامندرجه ویل رکھا گیا یصنے الموالية إمو لام فاد بان م

شاقان تُلْ بَعَانِ

مِنْ مُولِمُ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِينِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ب ناتشر: حال الدين الخم منزليف سعبوانجم

مطبوعہ: کاہو آدٹ پریں ۱۵- انککی کامور MIRZA ZAFAR AHMAD 3-3-1-205 Park town, Sengendai-Nishi, Koshigaya-Shi, Saitama-Ken 343-0041



SAYYAD ABUL HASAN and SAYYAD MOHAMMAD TAYYAB, Two of the Sons of our Martyr Sayyad Abdul Latif, of Kabul.